

يهنيم الله التواني الترجية

## عرض ناشر

عقیدہ توحید اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اگر اس بنیاد میں فرق آگیا اور بیعقیدہ کمزورہوگیا تو انسان کے تمام اعمال ردکر دیئے جائیں گے۔ توحید کامعنی ومفہوم بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی ساری کا ئنات کا رازق ہے۔ آسانوں سے بارش برساتا ہے، زمین سے کھیتیاں اگاتا ہے۔ زندگی موت اسی کے قبضہ قدرت

میں ہے۔ وہ واحد ہے اس جیسا کوئی نہیں وہی کارساز ، گڑی بنانے والا ، فریاد سننے والا ، فریاد سننے والا ، روزی دینے والا ، مصیبت میں کام آنے والا ہے۔ شاہ وگدا، امیر وغریب سب

ای کے در کے مختاج ہیں۔

الله رب العالمين كى صفات ميں كسى دوسر بے كوشر يك تلم برانا اتنا بڑا گناه به جسے قرآن پاك نے طاعظیم كہا ہے۔اس گناه كى شدت كا بدعالم ہے كه الله تعالى كى شان غفارى نے بھى معاف نه كرنے كا اعلانِ عام كيا ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُّشُرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِكَ لِمَن يَّشَآءُ عَ ﴾ [ ٨/ النآء: ٨٨]

'' بے شک اللہ تعالیٰ شرک کومعاف نہیں کرتااس کے ماسوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے جا ہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔''

﴿إِنَّـٰهُ مَنُ يُشُوكُ بِاللَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاُواهُ

<!-- The state of موجوده دورمیں بیمسکدانتهائی تنگین صورت اختیار کرچکاہے کہ قائلین ساع موتی نہصرف مردوں کے سننے کے قائل ہیں بلکہ بیمی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرد سے سن كرجواب بھى ديتے ہيں اور حاجات بھى پورى كرتے ہيں۔ يروفيسرها فظ محمة عبدالله بهاوليوري فينتعظ كامشن شرك كااستحصال اوراس

شجرہ خبیثہ کو جڑے اکھیڑنا تھا۔ چنانچہ موصوف ببائگ دہل شرک کا رد کرتے اور كتاب وسنت كے دلاكل سے توحيد كى وعوت ديتے تھے۔ زير مطالعه رساله "ساع

موتی''ای سلسله کی ایک کڑی ہے۔ ید کتا بچہ سوال وجواب کی صورت میں مرتب کیا گیا ہے۔ جوافہام وتفہیم کا آسان ترین ذربعه بے معمولی پڑھا لکھا آ دی بھی با آسانی مستفید ہوسکتا ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ الْمُبِين

\*\*\*

محريز رايخوم





''جس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تھہرایا،اس پراللہ نے جنت

ساع موتی کا مسکدشرک کاسب سے بڑا چور دروازہ ہے۔اس لیے قرآن ﴿ وَ مَا يَسْتَوِى الْاَحْيَاءُ وَ لَا اللَّهُ وَاتُ اللَّهُ يُسُمِغُ مَنُ

يَّشَآءُ وَ مَاۤ أَنُتَ بِمُسْمِع مَّنُ فِي الْقُبُورِ فَ ﴾ [٣٥/ ناط:٢٢] "زندے اور مردے ماوی نہیں ہیں اللہ جے جا ہتا ہے سادیتا ہے گر (اے نبی)تم ان لوگوں کونہیں سا سکتے جو قبروں میں مدفون

﴿ وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَّهُمُ يُخُلَقُونَ ٥ أَمُواتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ ٤ وَمَا يَشُعُرُونَ ١٠ أَيَّانَ

سنواسکتے ہیں۔

''اورجنہیں اللہ کے سوایدلوگ پکارتے ہیں وہ مچھ بیدائہیں کر سکتے



ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ فائب ،فوت شدہ لوگ کس کی بات کا

بلکہ وہ خود پیداشدہ ہیں، وہ لاشیں ہیں بے جان ان کو بیجھی معلوم

منہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔'

جواب دیناتو در کناران کی بات بھی نہیں سنتے البتہ استثنائی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو

يُبْعَثُونَ ٥ ﴾ [١٦/التحل: ٢٠-٢١]

یاک نے اس کے تمام مکندراہے مسدود کردیئے ہیں۔ارشاد باری تعالی ہے:

حرام کردی اوراس کا مھکانہ جہم ہے۔"



## مسئلتهاع موتي

پہلے اسے بڑے جیے: اس کتاب میں سوال وجواب کی شکل میں 'الف' اور' ب' دو حروف کو' اہل حدیث' اور' بریلوی' کے مخفف کے طور پر استعال کیا گیا ہے۔

ب السلام اليم-

ا وليكم السلام ورحمة الله وبركانة - كهيه! كيت تشريف لائع؟ ب ايك مئله دريافت كرنائ -

ب ایک متلد دریافت کرناہے۔ ہا فرمایئے! کیامتلہہے؟

ب مردے سنتے ہیں یانہیں؟ پ مردے سنتے ہیں یانہیں؟

. ارے بھئی! یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ یہ تو مشاہدے کی بات ہے، آپ کسی مردے

سے بات کر کے دیکھ لیس، آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ مردہ سنتا ہے یانہیں۔وہ مردہ بی کیا ہوگا جو سنتا ہے یانہیں۔وہ مردہ بی کیا ہوگا جو سنے سننا تو زندوں کا کام ہے نہ کہ مردوں کا ۔جومر جاتا ہے وہ اس جہان یعنی دنیا

وہ اس بہان سے چوں جو ہا ہے ، در بررس میں جو ہاہے۔ س ، ہوت ک ۔ یہ کا رخ کے اعتبار سے وہ مردہ ہے۔ نہ سنتا ہے ، نہ بولتا ہے۔ اگلے جہان یعنی برزخ میں وہ زندہ ہے۔ لیکن اس زندگی کوہم نہیں مجھ سکتے کہ ہم ان کو پکاریں اور وہ ہماری سیں۔

ب كيامرده بالكل نهين سنتا؟

ا مردہ جوہوااس لیے بالکل نہیں سنتا۔ اگریقین نہ آئے توبات کر کے دیکھ لیں۔

ب وه بولے گاتونہیں۔ ا مسے ساہے؟ بولے گا كيون نبيں؟ اگر سنتا ہو گا تو ضرور بولے گا۔ ب اینے مولوی صاحب سے۔ ب مردے بولتے تونہیں۔ کیاآپ کے مولوی صاحب نے کسی مردے سے بات کی ہے؟ ا بولتے کیوں نہیں؟ ب يرتو مجهم معلوم نبيس، وه كهتية بين كهمرد بسنت بين-ب ان میں کوئی جان ہے جو بولیں؟ آپ مولويوں كے كہنے پر ندرين، وہ توشايد كهدى ديں ۔اس ليے كدمردول جب جان بیں توس کیے لیتے ہیں، کیا بولنے کے لیے جان کی ضرورت ہے، کے فیوض پران کا گزارہ ہے،ایسال ثواب ان کاسہاراہے،مردول کے ثوابوں ننے کے لیے ہیں؟ کے سارے بارسل اور منی آرڈران کی معرفت جاتے ہیں، ختم اور قل شل کی ب ضرورت توسننے کے لیے بھی ہے، لیکن سنا ہے کہ مردے سنتے ہیں، بولتے بلٹیاں وہ کرتے ہیں۔مردوں کی روعیں ان کے پاس آتی رہتی ہیں۔ان سے کیا بعید ہے کہ وہ میجھی کہہ دیں کہ مردے ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں۔اس اگر بولتے نہیں تو سنتے کس لیے ہیں؟ اللہ نے انسان میں سننار کھا ہی اس لیے لیے آپ ان کے کہنے پر ندر ہیں۔ اگر تحقیق کرنی ہے تو خود کسی مردے سے ہے کہن کر جواب دے اگر جواب نددینا ہوتو سننے کا کیا فائدہ؟ قرآن میں بات كرك ديكيلس-آب كومعلوم موجائ كاكره سنت بي يانبيس-ب ہمارے مولوی صاحب تو بہت بڑے عالم ہیں۔ بڑے بڑے درسوں سے ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴿ وَالْمَوْتِي يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرُجَعُونَ٥﴾ [٢/الانعام:٣٦] فارغ تووه بالكل بين جبي تووه اليي بات كہتے ہيں۔ "لعنى جواب تووه دي جوسنتے جول (اور مردے ندسنتے ہيں نہ جواب ديتے ب وه كمت بين كمحديثون مين آتاب كمرد سنة بين-ہیں) ان کو اللہ قیامت کو اٹھائے گا ، پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔'' حدیثوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ مردے بولتے ہیں بلکہ مردے کا بول کر بتانا تو ورحقیقت سناہے ہی ہولئے کے لیے اور بولنا سانے کے لیے اگر ایک نہ ہوتو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ کیا وہ مردوں کے بولنے کے قائل ہیں؟ و وسر ہے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بیدونوں لا زم وملزوم ہیں۔ ب قرآن مجید میں مردوں کے بولنے کے بارے میں کہاں ہے؟ ب يولف تومين بين جانا ،البته من في سنام كهمرد عين بين-سورة يُن مِن ﴿ قَالَ يِلْيُبُتَ قَوْمِي يَعُلَمُونَ ٥ُ بِـمَا غَفَرَلِي رَبِّي وَ

کتے۔ برعکس اس کے اس کے سننے کا معاملہ اس دینوی زندگی ہے متعلق ہے۔ کیونکہوہ زندول کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے۔ یعنی اس دنیا کی آ واز سنتا ہے، اس کومر دے کا سننا ہی کہیں گے۔

جیسے وہ اس دنیا کی آ واز سنتا ہے ایسے ہی جب وہ بولٹا ہے، یا چیخ و پکار کرتا ہے تو

سوائے انسان کے دنیا کی ہر چیزاس کی آ واز کوسنتی ہے۔ چنانچہاس حدیث میں

بِ الفاظموجود مِين: (( يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا ٱلْإِنْسَانَ)) ''انسان کے سواہر چیزاس کی آ واز کوسنتی ہے''

ب انسان اس کی آواز کو کیون نہیں سنتا؟ حدیث میں حضور ملا لیا ہے اس کی وجہ بھی بیان فر مائی ہے کہ اگر لوگ س لیس

توبے ہوش ہوجا ئیں اور مردول کو قبروں میں دفن ہی نہ کریں۔ ہمیں مردے کے بولنے اور شور میانے کا پتا تو نہیں لگتا۔

آپ کواس کے سننے کا پتا لگ جاتا ہے؟ ب پتاتو سننے کا بھی نہیں لگتا۔

پرآپ کیے کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں؟ ب حدیث ہی کہتی ہے۔ حدیث تو بولنے کے بارے میں بھی بتاتی ہے، پھر جب دونوں کے بارے میں

حدیث بی کہتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ سننے کو مانتے ہیں اور بولنے کو ہیں مانتے۔ ب تو پھر كيادونوں كوماننا جاہيے؟

جَعَلَنِي مِنَ المُكُومِينَ ﴾ [٣٦/يل ٢٤،٢٦:] مرد بى كاتو قول ب\_اس کے علاوہ پہلے یارے میں بھی مردے کے بولنے کا واقعہ ہے۔ جہاں گائے کے

کے بارے میں بتایا تھا۔

ذرمح کرنے کا ذکر ہے۔ ب وہ تو گائے کے گوشت کا تکڑا ماراتھا جس سے مردے نے زندہ ہوکراپنے قاتل

كيا كائ كاكوشت لكانے سے مردہ زندہ ہوجاتا ہے اور بولنے لك جاتا ہے؟ اگراییا ہے تو آ پھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔

ب یتوالله کی قدرت ہے،ہم پیکسے کرسکتے ہیں؟ اگر مرد ے کو بلانے کا کام اللہ کا ہے تو مردے کوستانے کا کام بھی اللہ ہی کا ہے، ورنه مرده خود کیسے سن سکتا ہے؟

ب سن تو خود ليتا ہے، حديث ميں نہيں آتا مردہ جو تيوں كى آواز سنتا ہے، حديث میں بیونہیں آتا کہ اللہ سناتا ہے، حدیث میں توبیہ کے مردہ من لیتا ہے۔ جس حدیث میں مردے کے بولنے کا ذکر ہے اس میں بھی تو بیٹییں کہ اللہ بلاتا ے،اس میں بھی بیے کہ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ' مجھے جلدی لے

چلو''اگرنیک نہیں ہے تو کہتا ہے: '' ہائے مجھے کہاں لیے جارہے ہو''

ب اس کومردے کا بولنانہیں کہتے، بیتواس کا''جال'' ہے'' قال''نہیں۔اس کی حالت کوحضور ملاتیونل نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے، ورنہ پہنیں کہ وہ زبان سے بیالفاظ کہتا ہے اور اگراس کے اپنے الفاظ بھی ہوں توبیاس کی برزخی

زندگی کا معاملہ ہے ، اس کا اس دنیا ہے کیا تعلق؟اس کومردے کا بولنانہیں

🗱 بخاری: كتاب البنائز، باب قول الميت دهوعلى البنازة قدموني، رقم ١٣١٧ ـ مفتلوة: كتاب البنائز، باب أمشى بالجنازة والصلوة عليها، رقم ١٦٣٧ ـ نسائي: كتاب البحنائز، باب السرعة بالبحنازة، رقم ١٩١٠ \_ C(13) > C(13) ا جب بیہ ہے ہی مشاہدے کے خلاف تو آپ کیسے مان سکتے ہیں؟

ب آپنے ہی تو بولنا ٹابت کیاہے، اب آپ دونوں کا انکار کرتے ہیں۔

الله کے بندے میں نے توالزامًا بات کی تھی ، ورنہ کون کہ سکتا ہے کہ مردے سنتے

ہیں یا بولتے ہیں، آپ نے یو چھاتھا مردے سنتے ہیں یانہیں، میں نے کہابات

كركه و كيوليس، آپ نے كہا وہ تو بول نہيں كتے، ميں نے كہا: پھروہ ن بھى نہیں سکتے،آب نے کہاسنا توحدیث سے ثابت ہے، میں نے کہاا ہے،ی بولنا

بھی قرآن وحدیث ہے ثابت ہے،اب اگرآپ قرآن وحدیث کی رو ہے ان کاسٹنا مانتے ہیں توان کا بولنا بھی مانیں، در ند د ونوں کا انکار کریں۔

ب جب مديث من آگيا توانكاركيكر سكة بين؟ حدیث میں بیرونہیں کہ مردے سنتے یا بولتے ہیں۔حدیث میں تو خاص خاص

ب مردے کی حقیقت کیاہے؟

موقعوں کا ذکر ہے جس کا مطلب سے ہے کہ اللہ کسی وقت مرد ہے کو سنا دیتا ہے یا بلا دیتا ہے۔مردہ ازخوداییانہیں کرسکتا۔ آپ مرد ہے کی حقیقت کوتو دیکھیں کیا

وہ بول پاسن سکتا ہے؟

حقیقت سے کہ جب مردے کی جان ہی نکل گئی، نبض بند ہوگئی، تمام طاقتیں

ختم ہوگئیں،احساس جاتار ہااب وہ کیسے ن سکتا ہے؟ مردہ وہ تو نہیں ہوتا جس میں سننے کی طاقت ہو، بولنے کی ندہو، مردہ تو وہ ہوتا ہے جو کچھ بھی ند کر سکے۔

قرآن مجیدنے اس آیت میں مردول ہی کا تو نقشہ تھینچاہے: ﴿ ٱللَّهُمُ ٱرُجُلٌ يَّمُشُونَ بِهَآدِ أَمُ لَهُمُ آيُدٍ يَّبُطِشُونَ بِهَآدِ أَمُ لَهُمُ أَعُينٌ

يُبْصِرُونَ بِهَآدِامُ لَهُمُ الْأَانُ يُسْمَعُونَ بِهَاء ﴾ [ 142 الاعراف: ١٩٥]

'' کیااب ان کےایسے پاؤل ہیں جن کےساتھ وہ چل پھرسکیں،ایسے ہاتھ

ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑسکیں،الیی آئکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھ سکیں،

ایسے کان ہیں جن کے ساتھ وہ س سکیں ''

مطلب بیرکدمرنے کے بعد آ دمی بیاعضار کھتے ہوئے بھی پچھنہیں کرسکتا، کیوں کہ جسم میں جان نہیں ہوتی اور اگر اعضا بھی نہ رہیں، آ گ یا مٹی کھا

جائے تو پھرتو سننے اور بولنے كا سوال ہى پيدانہيں ہوتا۔ كيوں كه پھر سے گا تو مس چیز ہے، یو لے گا تو کس چیز ہے؟ اللہ تو اس حالت میں بھی سنا سکتا ہے، كيكن مردے كے بولنے يا سننے كا سوال ختم ہوجاتا ہے۔ كيوں كه نه كان، نه

زبان -اس ليالله تعالى فقرآن مجيد مين فرمايا: ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدُبِرِيُنَ ٥﴾ [٣٠/الروم:٥٢]

"اورتو كوئى مردے كوكيا سنائے گا۔ آپ بھى مردوں كونبيں سنا سکتے جبیہا کہ بہروں کونہیں سنا سکتے ۔''

بہرے کے کان تو ہوتے ہیں الیکن سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جب وہ نہیں سن سكتا تؤمرده كياسنے گاجس ميں نه سننے كى طاقت رہى اور نه سننے كا آله - بال الله تعالی اس حالت میں بھی اس کے ذرات کو سنا سکتا ہے کسی اور کی طاقت

نہیں کہ ایسا کر سکے۔ چنانچے فرمایا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنُ يَّشَآءُ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّنُ فِي الْقُبُورِ ٥﴾

اس نے کہا تھا، میں اکثریت کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ ﴿ لَا غُسوِ يَسْتُهُ مُم اَجْمَعِيْنَ ٥ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ٥ ﴿ ٢٨ / ٢٠ [ ٨٣، ٨٢] چِنانِي اکثریت گمراه ہوگئی۔

ب ال نے گراہ کیے کیا؟

ال عقیدے کے ساتھ کہ مردے سنتے ہیں۔

ب اسعقیدے کا گرائی ہے کیاتعلق؟ بیعقیدہ شرک کی بنیاد ہے اور شرک اصل گمراہی ہے۔

یعی مرده بیں۔اباس قدروضاحت کے بعد کوئی کہ سکتاہے کہ مردے سنتے ہیں؟ ب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب بیمسئلداتنا صاف اور واضح ہے تو "المسنت"كاتف كريت كيون اس كم خالف يع؟ اکثریت اور اقلیت سے حق کونہیں جانچا کرتے ۔حق کوتو دلیل اور عقل سے

> ب کیااتی اکثریت کوآپ غلط کہیں گے؟ ا کثریت کوئبیں دیکھا کرتے۔

ب آپ تو صرف آ فے میں نمک کے برابر ہیں۔ آپ فن پرادرہم جو کہ پھانوے فصد ہیں غلطی پر۔آپ نے بھی خوب کہی۔ آپ بتاہے! قوموں پرعذاب اکثریت کے بگاڑ سے آتا ہے یا اقلیت کے؟ ب اکثریت کے۔

اب مسلمانوں برا قبال ہے یااد بار؟مشقل عذاب کی سی صورت ہے یانہیں؟ ب بین تومسلمان ساری دنیامین دلیل \_ تو پھر کیا بیذلت آپ کی وجہ سے ہے جوا کثریتی ہیں یا ہماری وجہ سے جوآ لے

میں نمک کے برابر ہیں؟ ب بيعقيده شرك كى بنياد كيي بوگيا؟

کو بھی اللہ کی ذات وصفات اور افعال میں شریک سمجھتا ہے تو مشرک ہو جاتا ہے۔شرک ایک عقیدہ ہے۔عبادت بتوں کی ہویائسی اور کی۔اس عقیدے کا نتیجہ ہے کہ آ دمی مشرک پہلے بنہ ہے عبادت غیر کی بعد میں کرتا ہے۔ جیسے اللہ پر ایمان پہلے لایاجا تاہے اور نماز بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ ب ہم تو آج تک سیجھتے رہے ہیں کہ غیراللدکوسجدہ کرناہی شرک ہے۔ غیراللہ کی عبادت کوئی بھی ہو۔سب شرک ہے۔عبادت صرف اسی کی ہوسکتی ہے جوخالق ورازق ہو۔ مالک وقادر ہو، حی وقیوم ہو، محی وممیت ہو۔ چونکہ اللہ کے سواکوئی بھی ایسی صفات کا مالک نہیں اس لیے عبادت کا مستحق بھی اس کے

سواکوئی نہیں۔ بندگی بندے کے مالک کا بی حق ہے۔نوکر کسی کا ہو جا کری کسی کی کرے بیکسے ہوسکتا ہے۔شیطان نے چونکہ انسان کو ممراہ کرنا ہے اس لیے وہ خدا کی مخلوق میں خدائی صفات کا تصور دلاتا ہے، تا کہ شرک مو۔ وہ کہتا ہے: انبیااوراولیامرتے نہیں وہ صرف بردہ کرتے ہیں۔وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ وہ سب کچھ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جب بیعقیدہُ شرک رائخ ہو جاتا ہے تو پھران کی عبادت شروع ہو جاتی ہے اور غائب کو حاجت رواسمجھ کر یکارناسب سے بردی عبادت ہے۔عبادت بدئی ہو یا مالی ، قولی ہو یا فعلی ، سی قتم

کی بھی ہوجھی ہوتی ہے جب ان میں خدائی صفات مان کی جاتی ہیں۔اگر عقیدہ بیہ وکہ وہ مرگیا ہے اوراب کچھنیں کرسکتا جتی کہن تک نہیں سکتا تو شرک بھی نہیں ہوسکتا۔اللہ نے موت رکھی ہی اس لیے ہے کہ سب کی بے بی اور عاجزی ظاہر ہو جائے اور شرک نہ ہو۔ بیعقبیدہ کہ مردے سنتے ہیں موت کی

الله کے سوانبیوں، ولیوں، پیروں اور فقیروں کومشکل کشا اور حاجت رواسمجھ کر جو یکاراجا تا ہے توبیاس عقیدے کے تحت ہے کہ وہ سنتے ہیں اگر عقیدہ بیہ وکہ وہ مر کے ہیں اور جومر جائے وہ نہیں سنتا تو ان کوکون پکارے اور یہ پکارنا ہی اصل ب شرک کہتے کے ہیں؟ الله کی ذات، صفات یا فعال میں کسی کوشریک مجھنا شرک ہے۔ ب اس کا کیامطلب ہے؟ اس کا مطلب میہ ہے کہ بھی شرک ذات کا ہوتا ہے، بھی صفات وافعال کا۔ ذات كاشرك بيه بے كەسى كواللەكى ذات ميں شريك سمجھنا، اسى طرح كەركى الله کا جزو ہے یا اللہ کسی کا جزو ہے۔ کوئی اللہ کی اولا دہے یا اللہ کسی کی اولا دہے، کوئی اللہ سے نکلا ہے یا اللہ کسی میں سے نکلا ہے۔ یعنی اللہ میں اور کسی میں جزو كل ياكسى رشة ناطح كاتعلق ب- جيس باب بيني يا آدم وحوا كايا (( نُورٌ مِّنُ نُور اللهي كارصفات كاشرك بيرب كدالله جيسى صفات كى اور يس ثابت كرنا-کسی کوعالم الغیب، یا مختارکل یاحی وقیوم تنجھنا۔افعال کا شرک بیہے کہ جیسے کام الله كرتا ہے اور بھى كرسكتا ہے مثلا اولا دوينا صحت دينا، زندہ كرناوغيره -ب آپ نے توشرک کوبہت اسباچوڑ ابنادیا ہے۔ہم نے توسنا ہے کہ شرک بتوں کی عبادت کو کہتے ہیں۔ شرك توالله كاشريك بنانے كو كہتے ہيں ،خواہ نبي ، ولى كو بنايا جائے يا پيرفقير كو، زندوں کو بنایا جائے یا مردوں کو، بتوں کو بنایا جائے یا مزاروں کو۔ جب بندہ نسی

ہیں۔وہ تواب سننے بولنے سے بھی عاجز ہیں۔فائدہ کیا پہنچا ئیں گے۔لہذاان کوسہارا سجھنا اورمشکل کشاجا نناحماقت ہے۔ پکارنے اورسہارا بنانے کے لائق صرف الله كي ذات ہے۔جس كوموت نہيں۔اس ليےالله تعالی نے فرمایا: ﴿ هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلَّهُ اِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ . ﴾ '' وہ زندہ ہے، وہی الدہے، اس کے سواکوئی الانہیں۔عقیدہ درست کر کے اسی کو پکارو'' [۴۰/الغافر: ۲۵] یعنی پیارے جانے کے لائق وہ ذات ہے جوزندہ ہے، جسے موت نہیں۔ پھر فرمایا: ﴿ وَ تُوَكُّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُونُ ﴾ [٢٥/النرقان: ٥٨] '' بھروسہ بھی ای زندہ پر کروجسے موت نہیں'' جس کے لیے موت ہواس پر کیا مجروسہ؟ شرک کروانے کے لیے شیطان کی کوشش بیہوتی ہے کہوہ نبیوں دلیول کومردہ نہ ہونے دے بلکہ ان کوزندہ ثابت كرے\_اس كيے بھى وہ كہتاہے: اَ لَا إِنَّ اَوُلِيَاءَ اللهِ لَا يَمُوْتُونَ " اولیا مرتے بی نہیں، بلکہ دنیا سے پردہ کر لیتے ہیں۔" بھی وہ کہتا ہے: '' بزرگ مرنے کے بعد بھی اپنی قبرول میں دنیا کی طرح زندہ ہوتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں۔' بھی وہ کہتا ہے:''مردے سارے ہی سنتے ہیں۔ جب سارے ہی سنتے ہیں توانبیا اوراولیا توبطریق اولی سنتے ہوں گے۔ جب وہ سنتے ہیں تو ان کو یکارنے میں کیا حرج۔ان کوتو دنیا میں بھی اللہ کا قرب حاصل تھا۔ مرنے کے بعدتو اور قرب حاصل ہو جاتا ہے۔اس کیےان کی طاقتوں میں

تا شیر کوختم کر دیتا ہے۔ پھر شرک پیدا ہوتا ہے۔ اللہ انبیا اور اولیا کوموت دے کر شرك كومناتا ب\_مشركين ان كوزنده ثابت كرك كدوه سنة بين، و كيصة بين، قیض پہنیاتے ہیں ،شرک بھیلاتے ہیں۔اگر بیشیطانی مفروضات نہ ہوں تو شرك كاكاروبارچل بى نهيس سكتاريهي وجدے كه مشركين اس عقيدے كا دفاع كرتے ہيں اور قرآن اس كابہت ردكرتا ہے۔قرآن مردوں كے بولنے، چلنے، پھرنے ، کھانے پینے یاکسی اور فعل کی فعی پرا تناز ور نہیں دیتا جتنا سننے کی فعی پرزور دیتاہے۔ کیوں کددوسرے تمام افعال نظرآتے ہیں ان کا جھوٹ چل نہیں سکتا، سنے کا جھوٹ چل سکتا ہے۔ کیوں کہ اس کا پتانہیں لگتا۔ اس کیے قر آن سننے کی تردید بہت کرتا ہے۔ زندہ اور مردے کا فرق تو کئی لحاظ سے ہے کیکن قرآن سننے کے فرق کوہی نمایاں کرتاہے۔ چنانچے فرمایا: ﴿ وَ مَا يَسْتَوِى ٱلْاحْيَآءُ وَلَا ٱلْامُوَاتُ لَا إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَنُ يَّشَآءُ وَمَا آنُتَ بِمُسْمِع مَّنُ فِي الْقُبُورِ ۞ [٣٥/ فاطر: ٢٢] " زندے اور مردے برابر نہیں۔ ان میں برافرق ہے۔ فرق بیہے کرزندہ سنتا ہے، مردہ سنتانہیں، زندہ کو ہرکوئی ساسکتا ہے، مردے کو الله سنائے توسائے اوركوئي نبيل سناسكتا حتى كهاب نبي صلاقيهم آپ بھي مرد كوئيس سناسكتے-'' آگرکوئی سمجھتو موت ہے، ی شرک کی کمرتوڑنے کے لیے۔اس لیےاللہ تعالی نے ہرنبی ولی پرموت وارد کی تا کہلوگ ان کواللہ کا شریک ندبنا نیں۔وہ لوگوں كي آنھوں كے سامنے مرے اور دنن ہوئے۔اس طرح اللہ نے ان كى بے بى اور عاجزی کوخوب ظاہر کر دیا کہ جوخود مر گئے وہ کسی کو کیا بچایا فائدہ پہنچا سکتے

ب اگرنہیں سنتے تو قبرستان جا کرالسلام علیم کیوں کہاجا تاہے؟ جب آپ سی کوخط لکھتے ہیں والسلام علیم خطاب کے صیغے سے کیوں لکھتے ہیں،

کیاوہ اس وقت سنتاہے؟

سنتا تونبيل كين بم خط مين اس سے خاطب موتے بيں۔اس ليےاس كو حاضر مستمجھ کیتے ہیں۔

ایسے ہی دعامیں ہم مردول کو بچھ لیتے ہیں اگر چدوہ سنتے نہیں۔

ب کیکن خطاتواس کو پہنچناہی ہوتاہے۔

ہماراسلام بھی مردول کوبذر بعیر خدائی ڈاک پہنچناہی ہوتاہے۔

ب کیامردے مارے سلام کا جواب ہیں دیے۔

تسیح توبہ ہے کہ جواب نہیں دیتے۔ کیونکہ ہماراسلام سلام تحیہ نہیں ہوتا جس کے

جواب کی ضرورت ہو بلکہ سلام دعا ہوتا ہے، جوبطور دعا کے ان کو پہنے جاتا ہے۔ لیکن اگر مان لیاجائے کہ دہ جواب دیے ہیں تواس کی صورت دہی ہوتی ہے جو

خط کے سلام اور اس کے جواب کی ہوتی ہے جس میں سننا سنا نامقصور تہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں بلکہ پنچانامقصود ہوتا ہے۔ مردے کا سلام وجواب بھی کلام کی قتم سے نہیں ہوتا کہ مردہ زندے کا سلام سے اور

زندہ مردے کا، کیونکدان میں بہت بُعد (فاصلہ) ہوتا ہے۔ ایک اس جہان میں ہوتا ہے دوسرا ا گلے جہان میں ،سوائے خدائی ذریعے کے ارسال وترسیل کی صورت نہیں ہوتی۔ جب خدائی ڈاک سے زندے کا سلام مردے کو بہنچا ہے جیسے اور دعا کیں بہتی ہیں تو وہ جوابادعا دیتا ہے۔ مینیں کہوہ زندے کا

بہت اضافہ ہوجاتا ہے۔ جوکام پہلے دنیوی زندگی میں وہ نہیں کر سکتے تصاب

كرسكتے ہيں۔ وہ خود بہت كچھ كرسكتے ہيں۔اللہ سے بھى بذريعه سفارش بہت كچه كرواسكتے بيں لبذاان كو يكارنا جا ہے۔'' مشرکوں کومردوں کے سننے کے عقیدہ کی اصل میں ضرورت تو انبیا اور اولیا کے

لیے تھی تا کہ ان کو خدا کا شریک بنایا جاسکے۔لیکن چونکہ ان کے لیے کوئی خاص دلیل نہتی، انھیں عام نصوص سے کام لینا رہ تا ہے جوبطور اعجاز خدا وندی عام مردول کے لیے تھیں اس لیے مسئلہ بیربنایا کہ مردے سنتے ہیں ورنہ عام مردول کے سننے سے مشرکوں کوکوئی دلچیسی نہیں۔ چونکہ عام مردوں کے سننے سے خواص کا

سننا بطریق اولی ثابت ہوتا ہے اور علیحدہ ان کے سننے کی کوئی دلیل نہیں اس لیے عام مردوں کے سننے پرزور دیا جانے لگا اور استدلال ان نصوص سے کیا جانے لگا جواللد کی قدرت پردال ہیں نہ کہمردوں کے سننے پر۔اگر چہ شیطان

این ان جالوں میں بہت کامیاب ہے۔اس نےمسلمانوں کی اکثریت کو مراہ كرليا ہے، كونكه بيعقيده بہت عام ہے، كين عقل والاسجوسكتا ہے كه بيعقيده بالكل بے بنياد ہے۔ ايك طرف مرده كهنا، دوسرى طرف بيكهنا كه وه سنتاہے، صریح تضاد ہے۔ وہ مردہ ہی کیا ہوگا جو سے۔سننا زندوں کا کام ہے، نہ کہ

ب یعقیدہ بے بنیاد کیے ہے؟ قبرستان میں جاکر جب سلام کیا جاتا ہے تو مردے

كهال سنتے بيں؟

سنتے ہیں۔

جب وہ زندہ ہیں تو ان کوثواب پہنچانے کی ضرورت؟ ایصال ثو اب تو مردوں کو كياجاتا بن كدزندول كورزنده توخوهمل كرليتاب عمل تومرده نبيس كرسكار

((إِذَا مَاتَ ٱلْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ))

"مرنے کے بعد آ دمی کے اعمال کاسلسلم منقطع موجا تاہے۔"

وہ کوئی عمل نہیں کرسکتا ۔ حتیٰ کہ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ کیونکہ بی بھی ایک عمل ہے جس کا ثواب مرتب ہوتا ہے۔

ب آپ کہتے ہیں مردہ کوئی عمل نہیں کر سکتا ،حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صل تاہیم نے موی الطفیلا کوقبر میں نماز پڑھتے و یکھاہے۔ حدیث میں توریعی آتا ہے کدرسول الله مل الله علی الطفاق کو لیک لیک

يكارتے ميلے سے اترتے ہوئے ، فج كوجاتے ديكھا ہے۔ اى طرح يونس القلفان کوسرخ او منی پر لبیک لبیک بکارتے ہوئے دیکھاہے۔

ب جب موی الطفیل کوقبریس نماز پر سے ہوئے دیکھاتو فوت شدگان کاعمل کرناتو ثابت ہوگیا۔ جب تلبيه بكارت موئ في كوجات ديكما تو في كرنا ثابت نهوا؟ ب حضور مالتَّدِيلُم في و يَكُمَّا تُوجِ كُرنا بهي ثابت موكيا-

🖈 مسلم: كتاب الومية ، باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاحد ، رقم ١٨ -٣٢٢٣ ـ نسائي: كتاب

الوصية ، باب نضل الصدوقة عن الميت، رقم ١٨١ ٣- ابودا وَد: كتاب الوصايا، باب ما جاء في الصدوقة عن الميت،

رقم ۲۸۸۰ ارواء الغليل ۲/ ۲۸ كتاب الوقف

السلام عليكم من كروعليكم السلام كبتاب- (جيسا كدكلام كياجاتاب) ب كيامرد بسلام خودنبين سنته؟

ب ہم نے تو یہی سناہے کہ وہ سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔

ا بھی آپ نے ان کا جواب ساہے۔

پھراس جواب كا فائدہ كيا جوآ پكوسنائى نددے۔

جيےده جاراس ليتے ہيں، وهمرے ہوئے س ليس آپ زنده نبيس س سكتے۔

ب موت کے بعدتو مردے میں بہت طاقت آ جاتی ہے۔اس لیے وہ سکتا ہے

جبان میں بہت طاقت آ جاتی ہے تو پھروہ ہمیں کیوں نہیں سنادیت یا توسلام

کا جواب نه دیں اور اگر جواب دیتے ہیں تو پھر ہمیں سنائیں۔وہ جواب ہی کیا

جوضرورت انھیں سننے کی ہے۔ اگر مردول کوسلام کا جواب سنانے کی ضرورت

نہیں تو ہماراسلام سننے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارا سلام دعاہے جواللہ خود بخو د

ب مردوں کا توحق ہے کہ ہم ان کوسلام بھیجیں اور مختلف عمل کر کے ان کو ثواب

پہنچادیتا ہے۔اس میں سننے سنانے کے تکلف کی کیاضر ورت؟

ب ساتو بھی نہیں۔

ب ہم ان کا جواب کیسے من سکتے ہیں؟

ہواجوسنائی نہدے۔

ب انھیں ہمیں سانے کی کیا ضرورت ہے؟

الله کے بندے وہ مردے ہیں، وہ کیاسنی گے؟

تحے تو وہ موی الطبیع ہی المین وہ منظران کی دنیوی زندگی کا تھا۔ وہ اس وقت

موجود نہ تنے بلکہ عالم مثال تھا۔ جیسے حضرت بلال رفائی علیہ کوآپ صلامی آم نے

معراج کی رات جوتوں سمیت جنت میں چلتے چھرتے دیکھا۔ حالانکہ وہ اس

وقت دنیا میں زندہ موجود تھے۔ ابھی فوت بھی نہیں ہوئے تھے۔ جیسے اللہ تعالی

نے حضرت بلال فالله محدد كا عالم آخرت كا نقشه حضور ملاتيكم كودكھا ديا ايسے ہى

موی الطینان کی دنیوی زندگی کا نقشد دکھادیا۔ ایسے واقعات سے بیاستدلال کرنا

کہ فوت شدگان زندہ ہیں اور عمل کرتے ہیں چیجے نہیں کیونکہ یہ برزخی زندگی کے

معاملات ہیں جو کہ خرق عادات ہیں۔ان سے کوئی عموم کشید کرنا زیادتی ہے۔

مردے مروے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ جج

كرتے ہيں۔اللہجس حالت ميں جا ہےان كودكھا دے يا جوجا ہے كروا دے،

لیکن جودہ کریں گے دہ ان کافعل نہ ہوگا، بلکہ اللہ کافعل ہوگا۔ جیسے اگر کوئی کسی کو

🖈 مسلم كتاب الإيمان، باب الاسراء برسول الله مل فيزل الى السموات وفرض الصلوت، رقم ٢٣٠ \_ ابن

ماجه: كتاب المناسك، بإب الحج على الرحل، رقم ١٨٩١ \_

د نکچه رماهون:

((كَانِّيُ ٱنْظُرُ )) 🗱

لین فی الواقع وہ اس وقت نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔وہ مثالی صورت تھی۔

ب جبآب ملاقات موگار نے دیکھا تو پیضر ورحقیقت ہوگی۔

حقیقت تو تھی الیکن حقیقت د نیوی زندگی کی تھی جواللدنے اس وقت دکھائی۔

ہی ہوں گے۔

حضور صالعًا يلم في جب موى العَلَيْن كوقبر من ممازير صقد ديما تو وه موى العَلَيْن

باشندے ہیں نہ کے مردول پر جو کہ برزخی زندگی گز ارر ہے ہیں۔

ب جب حضور صلاتیولم نے ان کو حج کرتے دیکھا تو وہ حج کرتے ہیں۔

اگروہ حج کرتے ہیں تو صحابہ رہنیافتہ ہم جو حضور ملاتیویم کے ساتھ تھے ان کو وہ نظر

كوجارب تحداس ليحضور ملاتيكم فصابد يفلانتهم سوكها كوياكهين

اگردہ ج بھی کرتے ہیں تو ج کرتے ہوئے لوگوں کونظر کیوں نہیں آتے؟

یمی تو ہم کہتے ہیں کہ جب وہ اس جہان سے چلے گئے ہیں اور برزخ میں پہنچے

مے ہیں تواب وہ مج کیے کر سکتے ہیں۔ فج تو زندوں پر ہے جواس جہان کے

ب جبوه اس جہان سے چلے گئے ہیں تواب نظر کیسے آسکتے ہیں؟

ب ممکن ہےاس وقت صحابہ رفعالڈ تئم ساتھ نہ ہوں۔

جج بھی مجھی اسکیلے ہوتا ہے؟ جج تو نویں تاریخ کودن میں ہوتا ہے اورسب انتہے ہوتے ہیں۔اس کےعلاوہ مسلم شریف کی حدیث میں صراحت ہے کہ

صحابہ و اللہ م آپ کے ساتھ تھے۔آپ نے ان سے یو چھا کہ بیکوس پہاڑی ہے، صحابہ رض الشَّتِنم نے بتایا۔ پھر آپ مل تَقْتِيكُم نے فرمایا گویا كه میں موك التَقْطَيْلِيّ کوتلبیہ یکارتے ہوئے ٹیلے سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔اس طرح سرخ

ا دَنْنَى ير يُونِس التَّانِينَ لاَ كُونَلْبِيهِ كَهِتِي هُوئِ دِيكُها - جب حضور صالتَّيْنِكُم نِي ہي دِيكھا اورصحابه رضالفتهم كونظرنه آيا تواس كالمطلب بيهب كدبيه حضور صل تأييم كالمعجزه

تھاجواللہ نے ان کوان نبیوں کی دنیوی زندگی کی ایک جھلک دکھا دی۔ پنہیں کہ موی الطینیلا حقیقتان وقت قبر مین نماز پڑھ رہے تھے یالبیک لبیک بکارتے مج

مردول کاسننا ثابت نہ ہوا اللہ کا سنا دینا ثابت ہوا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گام ہے اور خاص موقع کا ذکر ہے۔اس سے بدکیسے ثابت ہوگیا کدمردے سنتے ہیں۔ اس سے تو بلکہ بیٹا بت ہوا کہ مردہ ہیں سنتا۔ اگر مردہ سنتا ہوتا تو حدیث میں ب ذكرنه بوتاكه جب مرد كودن كرك جات بين توه جانے والول كى جوتوں کی آواز سنتاہے بلکہ عام بات ہوتی کہ انسان مرنے کے بعد بھی ہرآواز ہر

ونت سنتا ہے۔اس میں جانے والوں کے جوتوں کی آ واز بھی آ جاتی اور آنے والول کی بھی اور عام باتیں بھی۔ کیونکہ خاص سے عام ثابت نہیں ہوتا بلکہ عام

ے خاص ثابت ہوجا تا ہے۔ جب حدیث میں عام ذکر نہیں بلکہ خاص ذکر ہے۔ كەدە جانے والوں كے صرف جوتوں كى آ واز سنتا ہے توان كى باتيں نہيں سنتا۔

ب جب سنتا م توسب مجهای سنتا بوگار بھی! حدیث کوتو دیکھو جوآب نے پیش کی ہے۔ اس میں تو صرف جانے

والوں کی آ ہٹ کے سننے کا ذکر ہے آگروہ سب پچھہ ہی سنتا ہوتا تو پھراس کوخاص كرنية كافائده

ب یہ خاص موقع کی بات تہیں بلکہ حدیث کا مطلب ہے کہ مردہ جو تیوں کی آ ہث تك سنتا ب\_ جس سے دلالاً ثابت موكيا كده سب كچھاور مروفت سنتا ہے۔

جوتوں کی آ ہٹ تو آنے والوں اور جانے والوں کی برابر ہے، پھر جانے

والول كوخاص كرف كاكيا فائده؟ اس فائدہ کا مجھے بتانہیں الیکن فی الجملہ بیتو ثابت ہوگیا کہ وہ سنتا ہے۔مقید کے

اتفاق ہے کہیں مل جائے تو پہنیں کہیں گے کہ وہ وہاں رہتا ہے۔ اگر کسی کو

رائے میں کوئی روپیہ پیدل جائے تو بنہیں کہیں گے کہ فلاں جگہ پیے ملتے ہیں۔ یہ اتفاق ہے جس کے لیے عموم نہیں ہوسکتا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ مردے سلام منتے میں اور جواب دیتے ہیں۔ پھراس سے بیاستدلال کرتے ہیں کہ

مردے سنتے ہیں تو آپ بیر بتا تیں کہ اگران سے کچھاور پو چھا جائے تو کیا وہ سنیں سے اور جواب دیں تھے۔ ب میں بیتو نہیں کہ سکتا۔ پرآپ یہ کسے کہ سکتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ اگر مردے سنتے ہول اور جواب ديت مول توسب مجمسين اور جواب دين- بيتو تبيل كمصرف سلام

سنیں اور سلام کاہی جواب دیں۔ نہ اور کچھ نیں اور نہسی بات کا جواب دیں۔ اكروه ائى طاقت سے سلام سنتے اور جواب ديتے ہول تو وہ سب پچھ سنس اور جواب دیں بیکن اگروه صرف سلام بی سن سکتے ہوں اور صرف اس کا بی جواب دے سکتے ہوں تو پھرظا ہرہے کہ وہ زندہ نہیں اور سلام سننا اور جواب دینا ان کا

فعل نہیں بلکہ اللہ کافعل ہے۔ جسے خرق عادت کہیں گے۔خرق عادت یا معجزہ ای جزئی یا خاص واقعہ پر بندر ہتا ہے۔اس سے عام استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ ب مردہ جو تیوں کی آ ہٹ تو سنتا ہے۔جب اسے قبر میں بند کر کے جاتے ہیں یا وہ مجھی نہیں سنتا۔

وەتۇسنتاپ-

ضمن میں مطلق آبی جاتا ہے۔ ب كهرمر دول كاسننا تو ثابت موسيا- " نندے اور مردے برابر نہیں۔ ان میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ زندہ سنتا

ہ،مردہ ہیں سنتا۔اللہ تو جسے جا ہے سنادے، وہ تو مردے کو بھی سناسکتا ہے، کین

اے نبی صلی ایوم دے کوئیں سناسکتا۔ تو صرف زندے کوہی سناسکتا ہے۔''

ثابت ہوا کہ زندہ تو خودسنتا ہے، لیکن مردہ نہیں سن سکتا۔ مردے کوتو جب سنائے

الله بی سنائے۔

جب الله سناتا ب محرتو سنتاب؟ ہاں پھرتو سنتاہے۔

سنناتو پھربھی ثابت ہوگیا۔

الله اگر پقر کوسنائے تو وہ نہیں سنے گا؟ تو پھر، پھر کے لیے بھی سننا ٹابت ہوگیا۔

کیاآب کہیں گے کہ پقر بھی سنتے ہیں؟

ب پھراور بندے میں تو بہت فرق ہے۔ پھراور بندے میں تو بہت فرق ہے، لیکن پھراور مردے میں تو سننے اور دیکھنے

کا عتبار سے کوئی فرق نہیں۔ جیسے پھر میں سننے کی طاقت نہیں ایسے ہی مردے میں بھی سننے کی صلاحیت نہیں۔

جب مردے میں سننے کی صلاحیت نہیں تو پھر مردہ جو تیوں کی آ ہٹ کیسے سن لیتا

وه توالله سنا تاہے۔اس کومردے کاسنیانہیں کہتے۔ سنتاتومرده بی ہے۔مردے کاسننا کیوں نہیں کہتے؟ حدیث کامقصود به بتانانبیس که مردے سنتے ہیں بلکه به بتانا ہے کہ جب لوگ میت کو

وفن كركے جاتے ہيں تواسے احساس دلايا جاتا ہے كدد مكير جن كى وجہ سے تو مارا مارا

پھرتا تھا،حلال حرام، جائز نا جائز کی بھی کوئی تمیزنہیں رکھتا تھا۔اب تخفیے تنہا چھوڑ کر

جارہے ہیں۔ کوئی تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے چھوڑ کر جانے والوں کے

جوتوں کی آ ہٹ سنائی جاتی ہے، نہ آنے والوں کی آ ہٹ ، نہ جانے والوں کی

باتیں کیونکہ اسکیےرہ جانے اور چھوڑ جانے کا احساس اسی سے ہوسکتا ہے۔

ب حدیث کامقصور کھی ہوسناتو ثابت ہوگیا۔کسی وقت سننے سے ہروقت سننے

ب جب ایک دفعه سننا ثابت ہو گیا تو ثابت ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔ آپ جب ب

اب سنتے ہیں تو پھر بھی سکیل گے۔ بیاتو نہیں کہد سکتے کہ پھرآ پنہیں سیل

ارے میں تو زندہ ہوں اور سننا میرافعل ہے ، اس لیے میں تو ہروقت س سکتا

ہوں، کین بات تو مردے کی ہورہی ہے۔آپ مردے کو زندے پر قیا ال

كرتے ہيں۔ سوتے اور جا محتے ميں بہت فرق ہے۔ جا كما سنتا ہے اور سويا ہوا

نہیں من سکتا۔ زندہ اور مردہ میں تو اس ہے بھی زیادہ فرق ہے۔اللہ تعالیٰ 🕌

﴿ وَ مَا يَسْتَوِى الْاَحْيَاءُ وَلَا الْآمُواتُ دِانً اللَّهَ يُسْمِعُ مَنُ يَّشَاءُ ع

وَ مَآ اَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّنْ فِي الْقُبُورِ فَ ﴿ [٣٥/ قاط: ٢٣]

کی فغی تونہیں ہوتی ۔

ا اس سے ہروفت سننامجھی تو ٹابت نہیں ہوتا۔

قرآن مجيد ميں فرمايا:

گے۔جوایک وقت سکتاہے وہ ہروقت سکتاہے۔

ب چرتووه نہیں سنتا۔

جب سویا ہوا آ دی نہیں س سکتا تو مردہ کیے سے گا؟

ب شهدا توسنتے ہوں گے، وہ تو زندہ ہیں۔

شہید کہتے کے ہیں؟

جواللّٰد کی راہ میں قبل ہوجائے۔

قتل ہونے کے بعد شہید بنتا ہے یا پہلے؟

بنتا توقتل ہونے کے بعد ہی ہے۔

جان نکنے سے پہلے تو کوئی شہید نہیں ہوسکتا۔

پھرشہیدزندہ کیسے ہوا؟ زندہ تو غازی ہوتا ہے، شہید نہیں ہوتا۔ ب سناہے کہ شہیدتو مرتے ہی نہیں۔

اگر مرتے نہیں تو شہید کیسے ہو جاتے ہیں؟ شہید تو ہوتا ہی وہ ہے جواللہ کی راہ میں مرجائے ، یعنی شہادت ملتی ہی موت کے بعد ہے۔

ب كياقرآن مجيزتين كهتا كهشهيدزنده بين قرآن مجيد كهال كهتا ب كهشهيد زنده بين قرآن مجيدتو يهلي شهداء كے ليے موت ثابت کرتا ہے ، پھر برزخی زندگی کی خبر دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید

میں ہے: ﴿ وَ لَا تَسْحُسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتًا ﴿ بَلُ اَحْيَآءٌ عِنْدَ

رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ فَى ﴿ الْمُران:١٦٩]

بنسب مجازی ہے۔حقیقت میں بغل مردے کانہیں ہوتا، اللہ کا ہوتا ہے۔

چؤنک مردہ اللہ کے اس فعل کے لیے کل ہوتا ہے اس لیے مجاز أ نسبت مرد کی

طرف كردية بن جيس بم كبت بن كافلان الليشن آكيا، حالانك آنكاكام

گاڑی کرتی ہے۔نبیت اٹیٹن کی طرف کردیتے ہیں اس طرح ریڈیو،ٹیپ

ريكارة اوركراموفون بين - بم كهتم بين ريديوبول بيد حالاتك بولناس كافعل

نہیں ۔ مجازا اس کی نسبت اس کی طرف کردیتے ہیں کیونکہ بظاہر فعل کا ظہوراس

ہے ہوتا ہے ۔کوئی فعل کسی کا اس وقت کہلا تا ہے جب وہ اس کوایے شعوراور

اراد ہےاورا بنی طاقت ہے کرے جواللہ نے اس میں متنقل طور پرود بعت کر

رکھی ہے۔مردہ چونکہ مردہ ہےاس میں احساس اور ارادہ نہیں ہوتا اس لیے اس

کے کسی فعل کواس کافعل نہیں کہتے۔ وہ حقیقت میں اللہ کافعل ہوتا ہے۔ جے

اعجاز كهتي بي اوراعجاز مين عموم نهيل موتاكة باس يرقياس كريل موى الطيفاظ

كا عصا جب الله حيابتا تها سانب بن جاتا تها- بمنہيں كهه سكتے كه لاشميال

سانپ بن جاتی ہیں۔حضور صلاحیا معراج میں آ سانوں پر گئے ،ہم نہیں کہہ

سکتے کہ انسان آ سانوں پر جا نکتے ہیں۔لہذا یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ جب مردہ

جوتيول كى آمك سنتا بي تو ده سب كيه سنتا موكا - جيسا كه مم سب كيه سنت بيل

ہم زندہ ہیں، وہ مردہ ہیں۔زندے اور مردے میں یہی فرق ہے کہ زندہ اپنی

طافت سے سنتا ہے اور مردے میں وہ طافت نہیں ہوتی ۔اس لیے وہ نہیں سن

سکتا۔ زندہ بھی اس وفت تک سن سکتا ہے جب تک اس میں وہ طافت رہتی

ہے۔آپ بتائیں کہ جبآ دی سوجاتا ہے تو پھر بھی سنتاہے؟

اسى طرح پنېيىن موسكتا كەا يك شخص دىيا مين بھى زندە مواور برزخ مين مجمى۔اگردنیامیں زندہ ہےتو برزخ میں ہیں،اگر برزخ میں زندہ ہےتو دنیامیں نہیں، کیونکہ د نیوی زندگی ختم ہونے کے بعد برزخی زندگی شروع ہوتی ہے۔

انسائی زندگی کا سفر پیدائش ہے شروع ہوتا ہے۔ پہلے بچپین ، پھر جوائی، پھر بڑھایا۔ پھرموت کے دروازے ہے برزخ۔ پھرآ خرت، پھراصلی ٹھکانا: جنت

یا دوزخ۔اس پر بیسفرختم ہو جاتا ہے۔ جب سے بیسفرشروع ہوتا ہے آ دمی کا

رخ آ گے کی طرف ہی رہتا ہے۔آ گے کی طرف قدم ست یا تیز ہوسکتا ہے۔

چیھے نہیں ہٹ سکتا۔ بیرتو ہوسکتا ہے کہ بجین میں ہی موت آ جائے ، جوانی اور بڑھا ہے کی نوبت ہی نہ آئے ، کیکن مینہیں ہوسکتا کہ جوان پھر بچے بن جائے ، یا

بوڑھا پھر جوان ہو جائے۔ بہتو ہوسکتا ہے کہ برزخ میں ہی اخروی لذتیں حاصل ہونے لگ جانبیں ۔ جبیبا کہ شہدا کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہبیں ہوسکتا کہ کوئی شہید برزخ سے واپس دنیامیں آ جائے۔ کیونکہ یہ دنیا قید خانہ ہے اور

موت اس سے نکلنے کا دروازہ ہے۔ چونکہ موت سے ہی آ دمی اس قید خانے ے نکاتا ہے اس لیے موت سے ہی مومن کی ترقی ہے۔اس لیے نبی، ولی، خاص، عام سب پرموت آتی ہےاوروہ اس دروازے سے نکل کر جومدارج اللہ

نے ان کے لیے تیار کیے ہیں ان کے حصول کے لیے آ گے بڑھتے ہیں۔شہید اور نبی تو در کنارکوئی مومن بھی نہیں جا ہتا کہ ایک دفعہ اس قید خانے سے نکل کر

''جو جہاد میں مارے جاتے ہیں،ان کومردہ نہ خیال کرو۔وہ اپنے رب کے پاس زنده بیں۔رزق دیے جاتے ہیں۔' قرآن شہید کو دنیا کے اعتبار سے مردہ اور اگلے جہان کے اعتبار سے زندہ بتاتا

ہے۔قرآن یہیں کہنا کہ شہیدونیا میں زندہ ہیں، سنتے ہیں دیکھتے ہیں یا کوئی اورکام کرتے ہیں۔ ب اگلے جہان میں توسارے ہی زندہ ہیں پھرشہیدوں کی کیاخصوصیت؟ کیا شہیدوں کی خصوصیت اسی میں ہے کہ وہ دنیا میں واپس آ جا تیں گے؟

ب آخریخصوصیت توہے کہ وہ مرکز بھی زندہ ہیں۔ ا کہاں بھونیا میں یابرزخ میں۔ ب دونول جُله\_د نيامين جھي اور برزخ مين جھي۔

دونوں جگہ کیے ہوسکتے ہیں،آپ جانتے ہیں برزخی زندگی کب شروع ہوتی ہے؟ ب جبآدى مرجاتا ہے۔

ا کینی د نیوی زندگی ختم ہونے بر۔

جب برزخی زندگی دنیوی زندگی کے ختم ہونے پر شروع ہوتی ہے تو دونوں جمع كيے موسكتى بيں \_كياون رات جمع موسكتے بيں؟ كيا جواني اور بروها يا جمع موسكتے

ہیں ۔ جب ایک چیز کی ابتدا دوسری کی انتہا ہوتو ایسی چیزیں بھی جمع نہیں ہو ستیں۔جیسے دن رات جمع نہیں ہو سکتے۔ دن ختم ہوگا تو رات آ ئے گی ، جیسے بچین، جوانی، بر هایا جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک فتم ہوگا تو دوسرا آئے گا۔

پھراس قیدخانے میں واپس آجائے اوراپی منزل مقصودسے دور ہو۔ ب ساہ شہیدتواس دنیامیں واپس آنے کی آرز وکرتے ہیں۔ موت برختم موجا تاہے۔ جیسے زمانہ لوث کرنہیں آتا ایسے ہی بیزند گی بھی لوث کر نہیں آتی۔اللہ کسی مردے کو زندہ بھی کر دے تو وہ برزخی زندگی ہی کہلائے گ ۔ کیونکہ اس پر دنیا کی زندگی کے احکام مرتب نہیں ہوتے۔ ایسے ہی اللّٰد کسی زندے کوجس کی عمرا بھی باقی ہو مجزانہ طور پر مار دے اور جتنی دیر چاہے مردہ رکھے اور پھر زندہ کر کے چھوڑ دے تا کہ وہ اپنی عمر پوری كرے تو يه د نيوى زندگى ہى كہلائے گا۔ جب تك اس كى عمر يورى نه موجائے۔جیبا کہ حفرت عزیر التلفیلائے کے ساتھ یا بی اسرائیل میں کی مرتبہ ہوا۔اس کو یوں مجھیں قرآن میں بچھسورتیں کی ہیں، بچھ مدنی کی وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اور مدنی وہ جو ہجرت کے بعد۔ اگر ہجرت کے بعد کوئی سورت یا آیت کے میں نازل ہوئی تو اس کو مدنی ہی کہتے ہیں کیونکہ بیاس زمانے سے تعلق رکھتی ہے جو ہجرت کے بعد کا ہے۔ یہی حساب د نیوی اور برزخی زندگیول کا ہے۔ موت سے پہلے کی زندگی دنیوی ہے اور موت کے بعد کی برزخی ۔ اگر چہ عارضی طور پر اللہ دنیوی زندگی میں کچھ عرصہ مردہ رکھے یا برزخی زندگی میں چھ عرصہ زندہ رکھے۔اس کے علاوہ عینی النظیمال جن مردول کوزندہ کرتے تھے وہ پینہیں کہ زندہ ہی رہتے تھے۔وہ تو معجزہ ہوتا تھا۔ جتنى دىراللەكومنظور ہوتااللہان كوزندہ ركھتا۔ پھران كومر دہ كرديا جاتا، بغيرموت

کی تکلیف کے معجزات کا یکی حال ہوتا ہے،ان کودکھانے کے بعداشیا کواصلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے۔جبیا کہ موی النظیمانی کا عصاسانی بننے کے بعد پھرعصابن جاتاتھا۔

(34) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (80) \ (8 د نیامیں آنے کی آرزونہیں کرتے دوبارہ شہید ہونے کی آرزوکرتے ہیں۔ ب آخرشهيدتواس دنيامين آكربي موسكة بين-تو پھر کیااللہان کو جھیج ویتاہے؟ ب آخر بھیجاہی ہوگا۔اللہ ان کی بات رداو نہیں کرتا ہوگا۔ ا تو پھر کیا آپ نے کسی شہید کو دنیا میں آ کررہتے اور دوبارہ شہید ہوتے دیکھاہے؟ ب ديکھاتونہيں۔ آب نے دیکھا بھی نہیں اور آتا بھی کوئی نہیں۔اللہ ان کی اس خواہش کو پورا

نہیں کرتا جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے۔اس لیے کہ بیعل عبث ہے، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، مرکز پھردنیامیں آنا تنزل ہے، ترقی نہیں۔ ترقی آگے جانے میں ہے کیونکہ جنت آ گے ہے اور جنت کامل جانا فوزعظیم ہے اس لیے مومن آ گے ہی جاتا ہے دنیامیں واپس تبین آتا۔ ب عيسى الطليعة جن مردول كوزنده كرتے تصوه و و نياميں واپس آئے۔ اس کودالی آنانہیں کہتے۔والی آناتووہ ہے جوانی مرضی سے مواور ایسے کوئی ب مرضی سے آیایا اللہ لایا، دنیامیں آتو گیا۔ دنیوی زندگی تو مل گئی۔ اس کو د نیوی زندگی نہیں کہتے۔ د نیوی زندگی تو اس وقت تک ہے جب تک موت نہ آئے۔جب موت آ جاتی ہے تو دنیوی زندگی ختم ہوجاتی ہے۔ پھراگر معجزانه طوریراللد کسی کوزندہ بھی کر دے تو وہ دنیوی زندگی نہیں کہلائے گی۔ کیونکہ دنیوی زندگی ایک خاص زمانے کا نام ہے جو پیدائش سے شروع ہو کر

ب نبیوں اور انسانوں میں تو بہت فرق ہے۔ اس فرق ہو تہ ہیں ہر کیکن موریہ تو ایک ہے۔ موت میں تو کوئی فرق نہیں۔

فرق توبہت ہے، کین موت توایک ہے۔ موت میں تو کوئی فرق نہیں۔ نیرک زیرت میں میں تو کوئی فرق نہیں۔

نی کی ذات تو بہت برسی ہوتی ہے۔

کتنی بردی ہو،موت ہے مفرنہیں،موت تولازمی ہے۔موت تو صرف اللہ کے لینہیں، باقی سب کے لیے ہے۔

ہے یں بول مب سے ہے۔ لیکن انبیا علیم العلم اور غیر انبیا میں فرق تو ضرور ہونا چاہے۔

موت میں کیا فرق ہوسکتا ہے، یہتو ہوسکتا ہے کہان کی جان اورول کی نسبت سی نہ اللہ اللہ منہس مرسکتا کی ادر رحمہ ورز آ سر الادر کی حال اورول

آسانی سے نکلے، کین بنہیں ہوسکتا کہ ان پرموت نہ آئے یا ان کی جان پوری نہ نکلے، آرھی نکلے موت تو کہتے ہی پوری جان نکلنے کو ہیں۔جس پرموت آتی ہے وہ مرجا تا ہے۔جس کے معنی میں ہوتے ہیں کہ اس کی روح جسم سے علیحدہ ہو

جاتی ہے۔احساس ادراک سب کچھتم ہوجاتا ہے۔مرنے والاخواہ کوئی ہواس جہان بعنی برزخ میں چلاجاتا ہے۔

ب نبیوں ملیم التلا اور انسانوں میں کیا فرق ہوا؟ آپ بتاہیئے کہ نبی جب دنیا میں رہتے ہیں تو ان کی زندگی میں اور انسانوں کی

آپ ہتائیے کہ ہی جب دنیا میں رہتے ہیں تو ان ی زندی کی اور السا زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے؟

ب انبیاطہم التھا پر فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ رین فرقہ تاثیب سے کا سیان گا کا تاکہ کی فرقہ نہیں ہوتا ہے ہم کی زندہ کھا

یفرق تو نبوت کا ہے، زندگی کا تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نبی بھی زندہ کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں اور عام آ دمی بھی زندہ کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں۔وہ بھی روح مع الجسم،وہ بھی روح مع الجسم فرق نبوت کا ہوتا ہے۔انبیا علیم العثال کو ﴿ سَنُعِيُدُهَا سِيُرَتَهَا الْاُولِي ﴾ [۲۰/ط:۲۱] عيلى الطّينية؛ كا مردول كوزنده كرنا ان كامعجزه تفاجوالله كافعل تفا\_معجزه نبي كي ا

ی الشیکی الشیکی کا مردول توزنده ترنا آن کا جزه کا جوالند کا سی کا بین کا آ نبوت اورالله تعالی کی قدرت کی دلیل ہوتا ہے۔الله تعالی نے عیسی الشکید لائے بیا ہاتھ برمردوں کوزندہ کر کے دکھایا کہ میں جوعدم سے وجود میں لاسکتا ہوں تو میں ا

مردوں کو بھی زندہ کرسکتا ہوں۔میرے لیے ایک جہان سے دوسرے جہان میں لانا ، لے جانا کوئی مشکل نہیں ،لیکن مجزہ ایک خاص چیز ہوتی ہے اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ الطفی الکو بغیر باپ کے پیدا

یا ن بین میں میا جا سات بین کہ اللہ مال کے بغیر باپ کے بھی پیدا ہوسکتے ہیں۔
کیا۔ اس سے نتیج نبیں نکالا جاسکتا کہ نیچ بغیر باپ کے بھی پیدا ہوسکتے ہیں۔
ای طرح پنہیں کہ سکتے کہ مردے زندہ بھی ہوجاتے ہیں کیونکہ یسی الطاق لا کے زندہ ہوئے ، یا مردے کلام بھی کر لیتے ہیں کیونکہ زمانے میں کئی مردے زندہ ہوئے ، یا مردے کلام بھی کر لیتے ہیں کیونکہ

رہ سے میں کی طرائے رسدہ ،وسے بی طرائے تعام کی طبیعے ہیں یوسکہ حضور ملاقیاتی نے بدر کے مقتولین سے کلام کیا تھایا مردہ جب اس کوقبر میں رکھ کر جاتے ہیں تو وہ جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے۔ بیسب اللہ کے کام ہیں ،وہ جو جا ہے کردے اس کوایک کلیٹر ہیں بناسکتے۔

ب انبیاطیم النقا بھی نہیں سنتے؟ ا انبیاطیم النقا کیسے من سکتے ہیں، کیاان پرموت نہیں آتی؟ ب موت تو آتی ہے۔

وے وہ ان ہے۔ جب موت آتی ہے تو پھر دہ کیسے بن سکتے ہیں؟ موت تو موت ہے جس پر بھی آتی ہے مردہ کردیتی ہے۔ مرنے والا کوئی بھی کیوں ندہو، ندین سکتا ہے، ند بول سکتا ہے، ندد کھے سکتا ہے، ند کچھ کرسکتا ہے۔ زندگی ہوئی ہے، نہ کہ دنیوی۔

مطلب بیہ کروہ قبرول میں ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیامیں تھے۔

دنیا کی طرح سے قبر میں وہ کیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ دنیا میں تو وہ کھاتے پیتے

تے ،حوائج ضرور بیان کے ساتھ تھیں ۔ کیا قبریس بھی وہ بیسب کچھ کرتے ہیں؟

کھانے تو ان کوجنتوں کے ملتے ہیں، جن کے کھانے سے بول و براز کا سوال

ہی پیدائہیں ہوتا۔

یمی تو ہم کہتے ہیں کد مرنے کے بعد انبیاطہم التو کی زندگی برزخی ہوتی ہے،

د نیوی مہیں ہوئی۔وہ برزخ میں آخرت کی تعتول سے محظوظ ہوتے ہیں ، نہ کہ ونیا کی۔ آب سوچیں دنیوی زندگی قبر میں ہوبھی کیسے سکتی ہے۔ آپ کس

زندے کو قبر میں فن کر کے دیکھ لیں کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اصل میں' دنیا مومن کے کیے قید خانہ ہے۔ "موت اس سے رہانی دلانے والی ہے۔ مار كر قبر میں لے جا کر پھر د نیوی زندگی ، دنیا۔ بید ڈبل سزا ہے جو نیکوں کے لیے خصوصاً

انبیاطہم التلا کے کیے نہیں ہو عتی۔ جب ایک عام مومن مرنے کے بعد کہتا ے-((قَدِّمُونِی، قَدِّمُونِی) 🗱 (جُصِ جلدی لے چلو، جُصِ جلدی لے چلو) توایک نی کوقبر میں دنیوی زندگی کیسے پندآ عتی ہے۔ جب ایک شہید

مرنے کے بعدایے رب کے پاس جاکررزق کھاتا ہے اور اس کی زندگی ﴿ وَلَكِنَ لا تَشْعُرُونَ ﴾ [٢/الترة، ١٥٣] والى برزى مولى باتو يَعْمِر كى زندكى

🐞 بخاری: کتاب البخائز ، باب قول المیت وهوعلی البغاز ة قدمونی ، رقم ۱۳۱۷ ـ نسائی : کتاب البخائز ،

نبوت کی وجہ سے جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ غیر انبیا کونہیں ہوتا۔ یہی حال مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ برزخی زندگی سب کی مکساں ہوتی ہے، فرق صرف

در بے کا ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں انبیا علیم العلم کا درجہ سب سے زیادہ اوراس کی وجهسالله كاقرب زياده \_اس طرح سے برزخی زندگی میں ان كا درجه بھی سب

سے زیادہ اور قرب بھی زیادہ۔زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔زندگی سب کی ایک بی طرح کی ہوتی ہے۔

ب انبياطيهم التقاونيايس رست موت عالم بالاكي روحاني اورجسماني سيرين بيس كرتع؟ كيول مبيل ،الله جب عامة إسم سركرواديتا بيد چنانج حضور على الميام كومعراج

ب جس طرح وه دنیامین رہتے ہوئے عالم بالا کی سیر کر لیتے ہیں، اسی طرح وه برزخ میں ہوتے ہوئے دنیا کی سرکریں تو کیا بعیدے؟ ونیا میں رہے ہوئے عالم بالا کی سیرتو ترتی ہے۔ عالم برزخ سے دنیامیں آنا تنزل ہے۔اس کیےمعراج تو ہوسکتا ہے تنزل نہیں ہوسکتا۔اس کےعلادہ دنیا

قیدخانہ ہے۔ یہاں آنا سزا ہے۔ آوم الطنعلا کوبطور سزا کے ہی یہاں جھیجا گیا تعا-آ گے جانا یا عالم بالا کی سیرعروج ہے۔للبذا یہ ہوسکتا ہے، وہنبیں ہوسکتا۔ انبياطهم النام برزخ مين موتے موئے عالم آخرت كے نظارے تو كرسكتے ہيں،

والس دنيامين نبيس آسكتے ب ہم نے سناہے کہ انبیا علیم التھ کو قبروں میں بھی دنیوی زندگی حاصل ہوتی ہے۔

د نیوی زندگی موت کے بعد کیسے حاصل ہوسکتی ہے۔ موت کے بعد تو برزخی

باب السرعة بالجنازة ، رقم ١٩٠٩ ـ

(41) \\ \(\frac{41}{2}\) ا پھروہ زندہ کب اور کیسے ہوگئے؟ جب ان کوقبرشریف میں اتار دیا گیا تو وہ زندہ ہوگئے۔ اگران کو با ہر ہی رکھا جاتا ، ڈن نہ کیا جاتا تو کیا پھر بھی وہ زندہ ہوجاتے ۔ یااگر اب نکال لیاجائے تو ہاہرآ کروہ زندہ رہیں گے یا پھرمردہ ہوجائیں گے؟ ب ال بارے میں کیا کہ سکتے ہیں؟ بیتواللہ ہی بہتر جانا ہے۔ موت سے لے کر تدفین تک تقریبا32 محفظ حضور ملافیولم باہررہ۔ اس عرصے میں آپ زندہ رہے یامردہ؟ مردہ ہی رہے ہوں گے، کیونکہ آپ مل تیکم کو جب فن کیا گیا تو مردہ ہی تھے۔ جب آپ اس عرصے میں مردہ ہی رہے تو اب باہر آ کر پھرزندہ کیسے ہوجا کیں گے؟ آ پ سوچیں کیااس زندگی کورنیوی زندگی کہیں گے کہ باہر ہوں تو مردہ، قبر میں جائیں تو زندہ -آ ب کا بہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ آ ب صافق کے قبر میں جا کرزندہ ہو گئے اوراب بھی زندہ ہیں۔ کیونکہ ولید بن عبدالملک کے زمانے میں

جیا کہ بخاری شریف میں ہے جب حجرے کی دیوار گر گئی تو ایک قدم نگا ہو گیا۔اکثر کا خیال تھا کہ بیقدم رسول الله صلاقائیلم کا ہے، کیکن حفزت عروہ وضافیحہ نے کہا یہ قدم حضرت عمر رہائیجۂ کا ہے۔اس وقت وہ نتیوں پیارےاسی طرح یڑے تھے جیسے دفن کیے گئے تھے۔ دنیوی زندگی کا کوئی اڑ نظر نہیں آتا تھا۔ اگر

اس وقت بھی د نیوی زندگی کے کچھآ ٹارنظر آتے تو پہلی صدی تھی ، وہ لوگ ضرور

باہر نکال کیتے ۔معلوم ہوا کہ خیرالقرون میں بیعقیدہ نہیں تھا کہ حضور صل اللہ عِلمَ قبر

میں زندہ ہیں۔ وہ لوگ تو حضور صلاقی کِلْم کی برزخی زندگی کے ہی قا<del>کل تھے۔</del>

د نیوی کیسے ہوسکتی ہے؟ ب كيا خداان كوقبرين زنده نبين ركوسكتا\_

الله توسب کچھ کرسکتا ہے، لیکن وہ لا یعنی کام بھی نہیں کرتا۔ وہ حکیم ہے،اس کے سب کام حکمت کے ہوتے ہیں۔اگر اللہ نے پیغیروں کو زندہ ہی رکھنا ہوتو قبرول ميں كيول ركھے۔ باہرونياميس زنده كيول ندر كھے،كوئى فائده تو ہو۔ آخر نبي كقبرمين زنده ركف عف اكده كيابوتا بجواس وبال زنده ركهاجائ - ني دنيا مں بیغے کے لیے آتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ رہتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، قبر میں زنده ہوں ادر کر بھی کیجھ نہ تکیں ،اس زندگی کا ان کو یا ان کی امتوں کو کیا فائدہ؟ ب حضور صالتيكِم ك بارے ميں توسب كايبى عقيدہ ہے كدوہ قبر ميں دنيا كى طرح د نیوی زندگی کوئی کمال ہے جو حضور مل الله قبر میں بھی دنیا کی طرح زندہ

مول - مرنے کے بعد تو برزخی زندگی ہی ترقی ہے اور یمی حضور ما اللہ ا حاصل ہاورآ پ کا بیکہا بھی غلط ہے کہسب کا یہی عقیدہ ہے۔ صحابہ وضافتهم اورائمة ميس سے كوئى اس عقيدے كا قائل نہيں تھا كەحضور مالتي ين ابنى قبريس زنده بیں ۔ اگر صحابہ رضافتہ م کواس کاعلم ہوجا تا تو وہ بھی حضور صلاحیا م کوقبر میں

نه چمور تے ۔ فورا نکال لیتے ۔ بیتو آپ لوگ ہیں کہ حضور ملاتی کے اس کو تبریس دنیا کی طرح سے زندہ بھی کہتے ہیں اور نکالتے بھی نہیں۔ آپ جو کہتے ہیں کہ حضور ملافيكم قبرمين زنده مين توكياان كوزنده بي فن كرديا كيا تفا\_ ب ون تومرنے کے بعد کیا گیا تھا۔ حدیث کوئیں مانتے؟

آپاس مديث كومانة بن؟

ب كيون تبين .....!

اس حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ حضور صلطیق قبر پرسلام سنتے ہیں ، دور کانہیں

سنتے - پھرآپ اپنے گھرول اور مجدول میں ہی بیٹے ((اَلصَّلاَ أَهُ وَالسَّلامُ

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ )) كول يكارت بن؟

آبِ بهى توتشهد مين ((اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ)) كَتِمْ بِين كَيااس وقت حضور مل الأيم آب كاسلام سنت بي؟

ہارے نزدیک تو وہ کسی وقت بھی نہیں سنتے ، نہ سنانے کے لیے ہم ((اَلسَّالامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ)) كہتے ہیں۔ہم تواسے بطور حكایت كے برِّ صتے ہیں جیسا

كرة رآن يرصة بي اوراس من ﴿ يأيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا ﴾ (ليني المان والو!) بھی آ جاتا ہے، جس سے ہماری مرادمومنوں کو بلانا یا سانانہیں ہوتی

بلکہ صرف تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ای طرح تشہد ہےاس کو پڑھتے ہوئے بهى ((السّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ)) آجاتا ب-استهارامقعد حضور ما في الم كو يكاركرسلام كهنانهين موتا بلكه صرف تشهد برد هنا موتا ہے،جس میں حکایة سلام بھی آجا تاہے۔

ب الرآب المرآب المخطاب كطور بنيس كتة تو ((السَّلامُ عَلَيْكَ اللَّهِ النَّبِيُّ)) كيول كہتے ہيں؟ آپ بدبتا كيل حضور صلاطير أورصحابه وخلاطهم كايبي تشهدتها جوآپ پر صق بين

آپلوگ جو کہتے ہیں کہ حضور صلاقیا کم قبر میں زندہ ہیں تو آپ کواتے عرصے کے بعد کیے یہا لگ گیا؟

ب حضور صالتيام كي بي تو حديث ب: ((نَبِيُّ اللهِ حَيُّ يُورُزَقُ)) 🗱

"ننی زنده بوتے ہیں اور رزق کھاتے ہیں" الله كے بندے اس كامطلب يونبيس كه نى قبريس جاكرزنده موجاتے بي اور

زندگی دنیوی ہوتی ہے۔ حدیث کا مطلب تو بیہے کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ یں اور رزق کھاتے ہیں۔ زندگی ان کی برزخی ہے، جیسا کرقرآن مجید شہدا کے بارے میں بتاتا ہے۔ ﴿ بَلُ أَحْيَاةً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزُقُونَ ﴾ [٣/آل عران: ١٦٩] تو جب شہداا ہے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق کھاتے ہیں تو انبیا علیم التلا جو

شہید گر ہوتے ہیں ۔ان کی زندگی دنیوی کیسے ہوسکتی ہے۔ کیا دنیوی زندگی برزخی زندگی سے اعلیٰ ہوتی ہے یا انبیا علیم العق شہدا سے ادنیٰ ہوتے ہیں کہ شہدا تو مرنے کے بعد اللہ کے ماس برزخی زندگی میں موں اور انبیا علیم التلا و نیوی ب اگررسول الله صلافتيام قبرمين زنده نبيس توسلام كيسي ليت بين؟ وهسلام سنتے نہیں ، آخیس فرشتوں کے ذریعے سلام پہنچایا جاتا ہے۔ ب حدیث میں تو آتا ہے کہ حضور صالتہ ایم نے فرمایا جومیری قبر برآ کرسلام پر ستا ہے میں اس کا سلام خود سنتا ہوں ۔ آپ کہتے ہیں وہ سنتے نہیں ۔ کیا آپ اس

ابن ماجة : كمّاب البحائز، باب ذكروفات ووفنه من فيعِمَ ، رقم ١٦٣٧ \_

جس سلام كورسول الله علا تيونم زندگي مين نه سنته تهي، ندس كرجواب دية تت

تو اب جب كه حضور صالفيونم فوت هو يحكه بين بيه كهنا كه حضور حالفيونم سنته بين

اورس کر جواب دیتے ہیں کس قدرغلط ہے۔ جب صحابہ رضافتہ ہم حضور صل تیکم

كى زندگى اورموجودگى يس ((السَّكامُ عَلَيْكَ اللَّهَا النَّبِيُّ))حضوركوسان

کے لیے نہیں کہتے تھے تو ہم اب جب کہ حضور صلاطیع فوت ہو چکے ہیں

((اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ)) مانے کے لیے کیے کہ سکتے ہیں۔جس

سلام کا جواب قطعاً دیا ہی نہ جائے ، نہ نماز میں ، نہ نماز کے بعد ، نہ زندگی میں ، نہ

زندگی کے بعدوہ سلام دعا تو ہوسکتا ہے سلام تخاطب اور سلام تحیہ نہیں ہوسکتا۔

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُهُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُكُوهَا ١ ﴿ اللَّهَ ١٨١٠]

جب تشهدوا لےسلام کا جواب حضور طالتیریم نے مجھی دیا ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ

به وه سلام بی نهیں که حضور صالعیانی سنیں اور جواب دیں۔ اگر ((اَکسَّلامُ

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ)) سلام ك ليه بيتوصحاب رضائتينم جوحضور ماليَّيِّا مَ كَ

يجهي نماز پڙھتے تھے۔ نماز كي آخر''التحات'' ميں پيسلام كيوں كہتے تھے۔

ابتدائے نمازیعنی ثنا کے ساتھ بیسلام کیوں نہیں کہتے تھے۔سلام تو شروع میں

بونت ملاقات کیا جاتا ہے نہ کہ گفتگو کے دوران یا آخر میں۔ جب((اَلسَّلامُ

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ) شروع نماز مين نبيس بلكه آخرنماز ميں ہے تو ظاہر ہے ہيہ ً

كونكه سلام تحيه كاجواب فرض ب\_قرآن مجيد ميسب:

يعني "سلام كاجواب دو\_اول توزياده ورندا تناتو ضرور مؤ"

رسول الله صل قيد من الترسية عضى؟

كياسلام كاجواب دينا فرض نبيس؟

ب فرض توہے الیکن نماز میں فرض نہیں؟

كيابعدازنمازدييج تتھے۔

ب جواب تونہیں دیتے تھے۔

بهركياجا تزيم؟

ب جائز بھی تہیں۔

الران كاتشهد بهي يمي تقااوراس مين ((السَّكامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ))

خطاب کے لیے ہے تورسول الله صل الله علی جب ((السَّلامُ عَسلَیْکَ اللَّهُ اللَّهُ عَسلَیْکَ اللَّهُ الله

السبُّي )) برد معت تو نماز ميس سي خطاب كرتے تصاور صحاب و فالنائم جب

حضور صالتَّيْرِ لِم كموجود كي مين ((اَلسَّلامُ عَلَيْكَ ايُّهَا النَّبِيُّ)) كَمْتَ تُوكيا

جب نماز میں رسول الله مل الله علام کا جواب نہیں دیتے تھے، جیسا کہ حضرت

عبدالله بن مسعود رفائ عند نے سلام کہا اور آپ نے جواب نہیں دیا اور نماز میں

سلام كا جواب دينا جائز بهي نبيس ، تو پهرنماز مين حضور صالفيد كوسلام كهنا كيب

جائز بوسكتا ہے اورآپ كيے كتے بيل كه ((السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ))

سے خطاب ہے۔ حالانکہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور اس میں کسی سے تخاطب

جائز نہیں۔اگرتشہدوالےسلام کاجواب حضور صل علیم نماز میں نہیں دیتے تھے تو

| W | ~~ |
|---|----|
| 7 | 4  |
| 3 | ب  |

| N | <b>~</b> |
|---|----------|
| _ | 4        |
| ላ | À.       |

باكوئي اورتھا؟

طاقت نہیں کہ وہ ہر جگہ سے من لیں ۔ حضور مل قائم تو ہر جگہ سے من لیتے ہیں، بلکہ وہ تو حاضر وناظر ہیں۔

بلکہ وہ لوحا صرونا ظر ہیں۔ پھر ثابت ہو گیا نا! کہ جس حدیث کو آپ پیش کرتے ہیں اس کو آپ نہیں

پر عابت ہو تیا ماہ کہ ان حدیث کو آپ پیل کرنے ہیں اس کو آپ ہیں مانتے۔اس حدیث میں تو صاف ہے کہ قبر پر سلام تو میں س لیتا ہوں اور دور کا

ما عند ال حديث من توصاف ہے له جر پر سلام تو يس من ليتا ہوں اور دور كا مجھ پہنچا يا جاتا ہے ۔ لينى دور كا ميل م مجھے پہنچا يا جاتا ہے۔ لينى دور كا ميں نہيں سنتا۔ جب حضور صل قيرين وركا سلام نہيں سنتے تو گھر بيٹے ((اَلْكَ لَكُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ)) كہنا يا

ان کو حاضر ناظر سمحمنا کیے صبح ہوسکتا ہے؟
آپ بھی تو اس حدیث کوئیس مانتے۔اس میں صاف ہے کہ جومیری قبریر آکر

سلام کہتا ہے ہیں اسے سنتا ہوں ،آپ کہتے ہیں وہ نہیں سنتے۔ ہم تو اس کو حدیث ہی نہیں مانتے کیونکہ میسے نہیں۔ہم آپ کی طرح سے نہیں کہ آدھی جومطلب کی ہے اسے مان لیس اور آدھی جو خلاف پڑتی ہے اسے

چور دیں۔ اگر آ باس حدیث کونہیں مانے تو پھر حضور صافی آغر کی قبر پر جاکر ((اَلصَّلا ةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ الله)) کیوں کہتے ہیں؟ جیسے قبرستان میں اَلسَّلامُ عَلَیْکُمُ یاَهُلَ الْقُبُورُ عام مردوں کو کہہ کتے ہیں، ای طرح حضور صافی کی قبر پر جاکر ((اَلصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ

الله)) حضور صالفيا كوكهد سكت بين-

حضور مل تا الله عن خطاب نہیں بلکہ اللہ کی جناب میں اللہ کے پہلے کسی خطاب کی حظاب کی حکاب کے بعد درود حکایت ہے جس کو برکت کے لیے ہم بطور دعا پڑھتے ہیں، پھراس کے بعد درود شریف ہے۔ اس میں بھی حضور صل تی آغیر کے سے خطاب نہیں بلکہ اللہ سے حضور صل تی آغیر کے

کے لیے رحمت وبرکت کی دعاہے۔ پھر نمازی کی اپنے لیے دعاہے جس پر نماز کا اختتام ہے اور بیتر تیب بڑی معقول اور تعلیم نبوی کے عین مطابق ہے، کیونکہ اسب سے پہلے ﴿ فَادْعُونُهُ مُخُلِصِیْنَ لَهُ اللِّیْنَ مَا ﴾ [۳۰/الغافر: ۲۵] کے تحت

التحیات بڑھی جاتی ہے،جس کا منشاا ظہارا خلاص دین ہے، کہ میری سب عبادتیں

الله بی کے لیے ہیں، میں مشرک بالکل نہیں، اس کے بعدرسول الله صل تی فیلم کے لیے دعا ہے کیونکہ ان کاحق مقدم ہے۔ وہ بڑے محسن ہیں، پھرنمازی اپنے لیے دعا ہے اور اس پر نماز کوختم کر دیتا ہے۔ اس تشریح سے ثابت ہوا کہ ہم ((اکسَّلاَمُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبیُّ)) نہ حضور صل تی کے اس نے کے لیے کہتے

بين اورندوه سنته بين ((اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ) كَمْ كيلي ((اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ)) سے استدلال کرنا سی نہیں۔ ب جب عام مردوں کو ((اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَاهُلَ الْقُبُورِ)) کہ سکتے ہیں تا حضہ صافیق کے دراً اَ اُلہُ مَا اُسِیَ اَلْمُ اللَّهُ مُری اِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يعن دردكى بدى و زنازندك بدى و دن كامتوادف ب- " مردے اگر چمردے ہیں، جیما کرمشاہرہ ہے، ندسنتے ہیں، ند کھاور کر سکتے ہیں، کین ان کے ساتھ سلوک ایسا کرنے کا تھم ہے گویا وہ زندہ ہیں۔اس میں ان كادب واحر ام محى ہاور مارے كيے رفت قلب كاسامان محى مردول كو زند وفرض كرليناايين بيعيكى نيك اوربزرك فخض كواحر اماباب جهدلينا اور پھراس سے باپ والاسلوك كرنا ياكسى شريف لڑك كو بيا سجمنا اور بينا كبنا اگرچە حقیقت بین ندوه باپ بے ندرید بینا سمجھ لینا اور فرض کر لینا اور بات ہے ادر حقیقت ہوناادر بات ہے۔ ب محراس مدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں ہے؟ اس میں تو حضور مال فی اِلم نے صاف فرمایا ہے کہ جومیری قبر برآ کرسلام کہتا ہے جس اے سنتا ہوں۔ الله كے بندے! بيحديث ندي اورندسي كوقابل قبول - بير بلويوں كو بھى قبول نبين كونكدوه كت بي حضور ما ينيل قريب بعيد برجكد سينت بين بلكدوه ان كوحاضر وناظر اورعالم الغيب تك كت بير - حالا تكديد عديث كبتى بك حضور ما في الم قريب سے سفتے إلى، دور سے تبيل سنتے ۔ اگر بر ملوى دوست اى مديث كومات موت تو ((اَلصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله)) كا جھڑا بھی ختم ہوتا اور علم غیب اور حاضر وناظر کارگڑ ابھی۔ کیوں کہ جب سننے میں قريب وبعيد كافرق مواتونه حاضرونا ظررب، نه عالم الغيب بيحديث اورول كوبهي قبول نبيس، كونكه وه كيت بين حضور ما ينيام فوت مو يك بيراب نه الدواؤد: كماب الجمائز، باب في الحفار يجد العلم حل يتكب ذلك الكان؟ ، رقم ٢٠٠٠ - ابن اجد:

ب جب حضور مال تُنْزِيمُ كى قبر پر جاكر اَلصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ کہاجاتا ہے تواس کا مطلب ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ اگر وہ سنتے نہ ہوں تو کیوں ((اَلصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ)) كَهَاجاتا بِ؟ اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَسُولَ اللهِ حضور صلََّقَايِّمُ كُوسَانِ كَ كِي تہیں کہاجاتا، نہ ہی اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ یَاهُلَ الْقُبُورِ عَامِ مردوں کوسانے کے ليكهاجا تا ہے۔ سنتے نه عام مرد بے بيں ، ندرسول الله صالتي يكم -ب کھراٹھیں پکار کرسلام کیوں کیا جاتا ہے؟ یکار کرسلام ان کوسنانے کے لیے بیس کیا جاتا بلکدا ہے ول کومتوجہ اور نرم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ہم ان کوزندہ فرض کر کے سلام دعا کہتے ہیں تا کہ دل حاضر ہو۔ فوت شدہ کومخاطب کر کے سلام کہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اینے فوت شده عزیز کی لاش سے باتیں کرے۔ بیٹا مرجاتا ہے توباپ اسے کہتا ہے: بیٹا! مجھے تم اسلیے چھوڑ گئے۔اب میں سے بیٹا کہوں گا؟۔ تم بی تو میرے بردھانے کا سہارا تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ باپ کو یقین ہوتا ہے کہ بیٹا میری کوئی بات نہیں سنتا،کیکن پھربھی وہ اسے مخاطب کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ ہم بھی فوت شدگان کو مخاطب کے صیغے سے زندوں کی طرح سلام دعا دیں۔تا کہ دل پران کی یاد کا اثر ہو۔ان کا ادب واحتر ام بھی زندوں

کی طرح کریں۔ان کومٹسل دیں تو آ رام ہے، تھیں یا اٹھا ئیں تواحر ام ہے۔

((كُسُرُ عَظُمِ الْمَيِّتِ كَكُسُرِهِ حَيًّا))

اسى كية حضور صل تنييم نے فرمايا:

كاب البحائز، باب في العمي عن كرعظام الميت، رقم ١١٢١ ـ اروا والغليل: ١١٣/٣، رقم ٢١٣ ـ ١

ہے۔ بیر حدیث اس لیے بھی غلط ہے کہ بیداور بہت ی سیح احادیث کے

🛈 چنانچدایک حدیث ابوداؤد اور منداحمد میں حضرت ابو ہریرہ وفاتی منا

مروی ہے جس کے الفاظ میہ ہیں:

(﴿ لَا تَـجُعَلُوا بُيُوْتَكُمُ قُبُورًا وَّ لَا تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيْدًا وَ صَلُّوا

عَلَىَّ فَإِنَّ صَلُّوتَكُمُ تَبُلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمُ)

لیتیٰ''اپنے گھروں کوقبریں نہ بناؤ (ان میں نفل نوافل پڑھا کرو)اور

میری قبر پر اجماع نه کرو (نه صلاة وسلام کے لیے، نه عرسول میلول کے ليے) اور مجھ پر درود پڑھا کرو، کيونکة تھارا درود مجھے پہنچاديا جاتا ہے، جہال

کہیں بھی تم ہو۔'( قبر کے قریب ہویادور ) ایک دوسری حدیث میں جو کہ نسائی ، دارمی ، منداحم ، ابن حبان اور حاکم میں ہے، وضاحت ہے کہ جو صلاۃ وسلام حضور مل التیکم پر بڑھا جاتا ہے وہ

فرشتول ك ذريع بهنجايا جاتا ہے۔ چنانچاس كالفاظ يہ بين: (( إِنَّ لِلَّهِ مَلْئِكَةٌ سَيًّاحِيْنَ فِي الْاَرْضِ يُبَلِّغُونِّيْ مِنْ أُمَّتِي السَّلَامِ))

لینی "الله نے روئے زمین پر فرشتے جھوڑ رکھے ہیں جومیری امت کا سلام

اس حدیث کی تا ئیداور حدیثیں بھی کرتی ہیں۔ البوداؤد: كتاب المناسك، باب زيارة القور، رقم ٢٠٣٢: مشكوة ، كتاب المسلاة ، باب المسلاة على النبي ما ينطق النبي ما ينطق وقصلها، رقم ١٢٨٣ - مشكوة النبي ما ينطق وقصلها، رقم ١٢٨ - ١٢٨ - مشكوة قريب سے سنتے ہيں، ندبعيد سے جہال سے جمى صلوة وسلام يراحا جائے، فرشتے جواس امر کے لیے مامور ہیں پہنچادیے ہیں۔

ب يه مديث مي كول نيل؟ آپ سے کی او چے ہیں، یو ضعف کے درج سے بھی گری ہوئی ہے۔اسے

بلكه جموثى اورموضوع كهاجائة وزياده موزول ب\_ ب ال مل ایج؟ ایک تواس میں مسلم العلاء بن عمر واور محمد بن مروان السدی ضعیف ہیں ، خاص

کر محمد بن مروان السدى كے بارے ميں تو كہاجاتا ہے كدوہ جموث بوليا اور جموثی حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ ہمی کھ کہددیتا ، ہمی کھے۔ اس سے دوروایتیں مروی ہیں۔ایک میں کہتاہے: (( مَنُ صَلِّي عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ))

" قبركا سلام حضور مل فيكم خود سنت بي" دوسرى يل كبتاب كقركاسلام بحى فرشة بهنيات بن (( مَا مِنْ عَبْدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِي إِلَّا وُكُلَ بِهِ مَلَكًا يُبَلِّغُنيُ))

لعنى حضور ما في يأم خورنيس سنة بلكه مقرر فرشة البيس بنجاتاب یہ دونوں روایتی امام پیملی نے روایت کی ہیں اور ان دونوں م المسلة الاحاديث المضعيفة والموضوعة ، ا/ ٢٣٩ رقم : ٢٠١٣ مشكوة: كماب المسلاة

النبي ماينيني وفصلها ، رقم ٩٣٣\_ الرغيب والرعي يعلى كاب الح عباب زيارة قبرالني مايين بعناه الرغيب والر الزغيب في اكثار السلوة على التي والترحيب من تركها عندذكره من ينظ كثير ادار

كاب الصلاة، باب الصلاة على النبي مل يقلم وفضامها ، رقم ٢٩٣-

عنانچ حفرت على بن الحسين والتنجا سے مروى ب كدانھول في الكي آدى

کود کھا کہ وہ سلام کے لیے جرے میں داخل ہور ہا ہے تو انھوں نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ میں مجھے وہ حدیث ندسناؤں جوحضور ملافیری نے بیان فرمائی تقى، يعنى "ميرى قبر پرميله نه كرنا اور نه اي گھرول كوقبري بنانا ،تهارا سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے، جہال کہیں بھی تم ہو۔' مطلب میک کہا کہنے کے لیے قبر کے قریب آنے کی ضرورت میں ، جہال ك كمو م محصى بنجاد ياجائ كارچنانج مديث كالفاظ يه بين: ((كَا تَتَّخِذُوا قَبُوِي عِيُدًا وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا فَإِنَّ تَسُلِيُمَكُمُ

يَبُلُغُنِيُ أَيْنَمَا كُنْتُمْ) #

 حضرت حسن بن علی والشیحة سے بھی قریب قریب یہی حدیث مروی ہے۔ اس كالفاظرية بين:

((صَلُّوا فِي بُيُونِكُمُ وَ لَا تَتَجِدُوهَا قُبُورًا وَلَا تَتَجِدُوا بَيْتِي عِيدًا وَ صَـلُوا عَلَى وَ سَلِّمُوا فَإِنَّ صَلْوتَكُمُ وَ سَلّا مَكُمُ يَبُلُغُينُ أَيْنَمَا

كُنتُهُ رَوَاهُمَا أَبُويَعُلَى الْمُوصِلِيُ)) 4 اسنن سعید بن منصور میں حدیث ہے۔ سہل بن سہیل بیان کرتے ہیں

كه مجھے الحن بن الحن نے حضرت فاطمہ وہنتی اے گھر میں شام كا كھا نا كھاتے ہوئے حضور مل اللہ کم قبر کے یاس کھڑے ہوئے دیکھا اور آ واز دی کہ آئے كمانا كمائير ميں نے كہادل نہيں جا ہتا۔ پھر جھے سے يو چھاحضور ملائنيكم كى قبر

🕸 مندا بي يعلى الموسلي ا/ ٢٣٧، رقم ٣٦٥ \_ من تحتيق 😤 ارشادالحق اثري \_ 🗱 منداني يعلى الموسلي ١/١١١، رقم ١٧١٨- من مديث حسين بن على بن افي طالب

کے پاس کیسے کھڑے تھے۔ میں نے کہا سلام کہدر ہاتھا۔ انھوں نے کہا إذا

دَ حَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَلِّمَ لِعِنْ وجب توم جديس داخل بوتوسلام كهرلياكر-" سلام کہنے کے لیے قبر پر آنے کی ضرورت نہیں۔ پھر حضور ملاقیا کم کا حدیث

سائى جس كالفاظيه بي: ((لَا تَتَّخِذُوا قَبُرِي عِيْدًا وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمُ مَقَابِرَ وَ صَلُّوا عَلَى اللهِ

فَإِنَّ صَـلُوَاتَكُمُ تَبُلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمُ لَعَنَ اللهُ ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَارِي إِتَّخَذُوا قُبُورَ ٱلْبِيَآئِهِمُ مَسَاجِدَ مَا ٱنْتُمُ وَ مَنْ بِالْأَنْدُلُسَ إِلَّا سَوَاءٌ )).

لینی "اکٹھے ہوکر میری قبر کومیلہ نہ بنانا۔ایے گھروں میں نماز پڑھتے رہنا۔ ان کوقبریں ندینانا کہ جہال نماز نہیں پڑھی جاتی اور مجھ پر درود پڑھتے رہنا۔

تمهارا درود جہال بھی تم ہو گے مجھے پہنچ جائے گا۔اللہ یہود ونصارٰ کی پرلعنت كرے، انعول نے انبياكى قبرول كواجماع كر كعبادت كا بيں بناليا - صلاة وسلام كمني مين تم جومدينه مين مواوروه جواليين مين مين برابرين-"

مطلب سے کہ صلاۃ وسلام کے لیے میری قبر پر جمع نہ ہونا، دور ونز دیک کی کوئی بات ہیں، ہر جگہ سے فرشتے ہی پہنچاتے ہیں۔

 ابوسعیدمولی الحروی ہے بھی انہی الفاظ کے ساتھ ایک حدیث مروی ہے۔ ب آپاواس حدیث کوغلط قراردیتے ہیں حالانکہ بیحدیث مشہور بہت ہے۔ لوگوں میں مشہور ہوجانے سے کوئی حدیث سیح نہیں ہوجاتی ۔ لوگول میں تو بہت باتیں مشہور ہوتی ہیں، حالا تکہ وہ غلط ہوتی ہیں عیسیٰ الطّیٰعظ کا سولی پرچڑ ھایا

جانا عیسائیوں میں کتنامشہور ہے حالانکہ بیہ بالکل جموٹ ہے۔جبیسا کہ قرآ ن

"جومسلمان مجھ يرسلام بعيجا إالشميرى روح مجھ براونا تاب،حتى كمين

ال كاجواب دينا هول 🏶

اس مدیث می صراحت ہے کہ حضور ما ایکم برسلام کمنے والے کو جواب دیے

ہیں۔ فاہرے کہن کری جواب دیے ہول مے جسے آپ ما اللہ کا زندہ

اس سے حضور مل عظیم کا قبریس زندہ ہونا یاسلام سننا کیے ثابت ہوگیا بلکاس سے توبيثابت بواكما ب ما التي من قريل زعرابيل بي ورند جواب كودت جم من

روح لوٹانے کے کیامعن کیازندے کے جم س می می روح لوٹائی جاتی ہے؟

ب سلام تو ہروت كوئى ندكوئى بھيجابى رہتا ہاور ہروقت آپ ما في كي جواب دية رہے ہیں۔اس کےروح ہروقت آپ مالی کے جم میں رہتی ہے جس سے

زندگی ثابت ہوتی ہے۔جبزندگی ثابت ہوگئ توسنتا بھی ثابت ہوگیا۔ جب روح ہر وقت جسم اطہر میں رہتی ہے تو پھر جواب کے وقت روح لوٹانے کے کیامعنی؟ حدیث توروح اوٹائے جانے کی تعریج کردہی ہے اور آپ کہتے

ہیں وہ ہروقت جسم میں رہتی ہاوراس سے دنیوی زندگی ثابت ہونی ہے۔ بياتو آب بتائے کوفت ہونے کے بعدآب ما اللہ کاجم اطمر جوبیں مھنے تک بابررہااس اثنا کے سلاموں کا جواب دینے کے لیے روح آپ کے جم میں لوٹائی گی اور آپ زندہ ہوئے یا اس عرصے میں صلاق وسلام بی کی نے تہیں يرُ ها كه جواب دينے كى نوبت آتى اور روح لوٹائى جاتى اوراس عرصے ميں بھى

· ايوداؤد: كمّاب المناسك، باب زيارة القور، رقم ٢٠٨٠ ـ

نے بیان کیا ہے۔اس طرح سے کی احادیث ہیں جوزبان زدعوام ہیں،لیکن

بالكل موضوع اورجموتي بين - جيساك' السو لاك" 🗱 والى حديث ب\_اس

طرح ((اَوَّلُ مَا حَلَقَ اللهُ نُوُرِيُ)) اور ((كُنُتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ

عیسیٰ التکلیفان کے مصلوب ہونے کو بھی عیسائیوں کے یا دری اور مولوی ہی بیان

کرتے ہیں۔ کیاان کے بیان کرنے سے یہ بات سیح ہوجائے گی کھیسی النکلیکانی

سولی چر هائے محفے۔اصل میں جب جہالت کا دور دورہ ہوتا ہے تو عوام کے

مولوی بھی ویسے بی ہوجاتے ہیں جیسے عوام ہوتے ہیں۔ جیسے جابل عیسائی تھے

ویسے ان کے مولوی بن گئے جوعوام کہتے تھے وہی وہ کہنے لگ گئے ۔ کسی قوم کو

زوال آتا ہی اس وقت ہے جب کہ عوام کے ساتھ ان کے علاجھی جاہل اور

مقلد ہوجاتے ہیں محقیق کا مادہ ان میں نہیں رہتا۔ کیسر کے نقیر بن کررہ جاتے

اس مدیث کوتو آپ نے غلط بتا دیالیکن اس مدیث کوکیا کریں گے جومشکوۃ

((مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَىَّ رُوْحِيْ حَتَّى أَرُدٍّ عَلَيْهِ

الولاك لما خلقت الافلاك \_سلسلة احاديث معيدالباني ا/ ٢٩٨ رقم ٢٨٢ \_موضوعات كمرى الماعلى قارى ص ١٩٢١، رقم ٢٥٨ - كل سلسلة احاديث ضيف الباني ا/ ٣١٦، رقم ٣٠٣،٣٠ موضوعات كرى:

وَالطُّيُنِ ﴾) 🏶 اور (﴿وَ أَنَا نُورٌ مِّنُ نُورٍ اللهِ ﴾)وغيره ــ

ب ان احادیث کوتو بڑے بڑے مولوی بیان کرتے ہیں۔

شریف میں بایں الفاظ موجود ہے۔

لماعلی قاری ص ۱۷۸، رقم ۲۹۳

کوکوئی کام بیس، نه حدیث کے بیالفاظ ہیں اور نه حدیث کی بیم را دہوعتی ہے۔ کیونکہ بہت ی میجے احادیث میں صراحناً بیآ چکا ہے کسلام فرشتے پنجاتے ہیں خواه کوئی دور پڑھے یا قریب۔آپ کوسننے اور فورا جواب دینے کی تکلیف نہیں ب اگرآپ سلام تہیں سنتے توروح کس لیے لوٹائی جاتی ہے؟ روح تو جواب دیے کے لیے لوٹائی جاتی ہے، نہ کہ سلام سننے کے لیے اور جواب بھی بھی دیا جاسکتا ہے کیوں کہوہ سلام سلام تحیینہیں ہوتا کہ جس کاس کر فورأجواب ديا جائے۔ وہ توسلام دعا ہوتا ہے جبيا كه خط ميں اينے كى دوست کوالسلام علیم ککھا جا تا ہےاور پھر جب اسے خط پہنچتا ہے تو وہ سلام کا جواب وے دیتا ہے۔ ب رور تولونا كى جاتى بخواه جواب دينے كے ليے بى سى اس كوتو آپ مائے اس کوتو ہم مانتے ہیں، جوآ گیااس کو کیسے نہ مانیں ہیکن اس کی کیفیت اور تا ثیر

کوہم نہیں جانتے۔ کیونکہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کی کیفیات اور حالات کو جانثا اور سجھنا انسانی اوراک سے باہر ہے۔ ب جب روح لوٹائی گئی تو زندگی تو آھئی، کیونکہ زندگی عبارت ہے روح اورجسم کے اتصال ہے۔ جبروح آ گئی توزندہ تو ہو گئے۔

آب مل فیکم سب کے حق میں جوانی دعادے دیتے ہیں اور یکی اس حدیث کا بھئ! بيا تصال وانفصال برزخي ہے۔جس كى كيفيت كوہم نہيں سمجھ سكتے ،كيكن بيہ یفینی بات ہے کہ برزخ میں روح لوٹائے جانے سے مردہ زندہ نہیں ہوتا بلکہ

آب صالتين كودنيا والى كوئى مصروفيت نتحى ، كيااس عرص ميس آب مالتينكم في المرامول كون كرجواب ديا؟ الرجواب ديا توكيا آب ما الميام كي روح اوٹائی گئی تھی اور آپ زندہ ہو گئے تھے اور آپ مل تی اور آپ مل تی اور آپ

طرت سلام سن كرجواب دية محابد وكالشيم في آب ما ينافي كم كوزنده وكيوكر پر وفن کیے کرویا؟ اور اگر آپ مل فیل اس اٹنایس زندہ بی نہیں ہوتے تھے تو

اس كى كياوجه؟ كيااس وقت روئ زين بركونى سلام كين والا بن تبين تعاياان كو سلام کہنے سے روک دیا گیا تھایا اس عرصے کے سلاموں کے جواب دینے کے ليروح نبيل لوناني كي اورآب مل يُؤخّ زنده نبيل موت ويي بم كبته بين

کہ موت کے بعد برزخ میں روح لوٹانے سے آدمی زندہ نیس ہوتا اور اگر روح ادنائی نہیں گئی، حالانکہ اس اثنا میں بقیقا بہت سے سلام پڑھے گئے ہوں گے تو پحران سلامون کا کیابنا؟ کیاان کا جواب دیابی نبین گیااوریه پونبین سکتااوراگر

دیا گیا، کین کی وقت بعد میں تو یہی ہم کہتے ہیں کہ حضور مل فی کے بر جتنے سلام ير هے جاتے ہيں وہ سب سلام دعا ہوتے ہيں۔ان كاسنتا اوراى وقت جواب دیناضروری نبیس، بلکهالله کے مقرر کرده فرشتے ان تمام سلاموں کوجع کرے کی خاص ونت مين جب الله كومنظور موتاب حضور ما في ينم وينها دية بي اور پمر

مطلب ہے۔اس مدیث سے برگزیمرادنیس کہ جونی کی نے سلام پر عا، آب مل تَوْکِمُ نے من کرفورا جواب دیا۔ کویا کہ آپ ہروقت سلامول کے جواب کے انظار میں ہی رہتے ہیں اور سلاموں کے جواب دینے کے سوا آپ مل تا کے

سكتے ليكن ہم اس كا ا كار بھى نہيں كر سكتے \_ كيونكدائ تعلق كے تحت ہى عذاب قبر ہوتا ہے جس کا انکار مکابرہ ہے۔قرآن وحدیث اس پر شاہدعدل ہیں اور عقل سلیم بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ جب عمل کرنے میں دونوں شریک تو مرنے کے بعد جب جزاوسزا کاعمل فورانشروع ہوجا تاہے توایک کوچھٹی کیوں؟ برزخ اورآ خرت دونوں میں روح اورجسم دونوں شریک رہتے ہیں۔اگر چہم ذرات کی شکل میں ہوجائے۔ عذاب قبر کی بھی آپ نے خوب کہی بیمسئلہ بڑا نازک ہے، کوئی اے مانتا ہے کوئی نہیں۔ نہ ماننا تو بہت خطرناک ہے کیونکہ بیعقبیرے کی بات ہےاورعقبیدہ بھی اجماعی جوقر آن وحدیث سے ثابت ہے، نہ ماننے والے یا تو وہ ہیں جن کا اپنی عقل پر ایمان زیادہ ہے اور قرآن وحدیث پر کم ، یا وہ جوعقیدے''مردے سنتے ہیں'' کے ردعمل کا شکار ہیں۔ایک فریق نے اتنا غلو کیا کہ مردوں کوقبروں میں زندہ کر دیا۔ دوسرے نے ضد میں آ کرعذاب قبر کا بھی انکار کر دیا۔اس طرح سے دونوں گمراہ ہو گئے ۔ حقیقت بیہ ہے کہ آ دمی جب تک زندہ ہے عالم دنیا میں ہے جب مرجا تا ہےتو عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ جہاں وہ دنیا کے واقعات سے بالکل بے خبراور مردہ اور برزخ کے وار دات سے بالکل باخبراورزندہ۔ بات تو تھیک ہے جب جہان ہی دوسرا ہوگیا تو ادھرسے سب کچھٹم اور ادھر کا کام شروع۔

نیندکی حالت میں روح بہت حد تک جسم سے نکل جاتی ہے، کیکن مضبوط تعلق باتی رہتا ہے جس سے نبض چلتی اور انسانی مشینری کام کرتی رہتی ہے اور آدی زندہ رہتا ہے۔ اگر چہاس کے ہوش وحواس قائم تہیں ہوتے ۔ نیند کی حالت میں آدی موت لینی برزخی زندگی کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اگرچہ مرتا نہیں،رہتازندہ ہی ہے۔اسی طرح برزخ میں بھی جب روح لوٹائی جاتی ہے تو آ دی زندہ ہونے کے قریب ہوتا ہے، لیکن زندہ میں ہوتا، مردہ بی رہتا ہے اور اس عالم ونیاے بالکل بخبراورزندگی برزخی رہتی ہے۔ روح بدن میں ایک دفعہ داخل ہو جانے کے بعد لا تعلق بھی نہیں ہوتی۔ زندگی میں بیروح بدن کے اندروہتی ہے، مرنے کے بعد اگر چہ بالکل نکل جاتی ہے، کین تعلق ضرور رہتا ہے۔ بھی کم بھی زیادہ، برزخ میں روح کا لوٹایا جانا بھی اس تعلق کی زیادتی کی ہی ایک صورت ہے لیکن اس سے دنیوی زندگی نہیں آتی کہ عالم دنیا کاشعور ہو۔ برزخی زندگی کے واردات کے ادراک وشعور میں ای اضافہ ہوتا ہے۔روح علیین میں رہے یا تجین میں ،بدن سے اس کا تعلق منقطع نہیں ہوتا۔ اگر چہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس تعلق کا ادراک نہیں کر

₹<u>58</u> مردہ ہی رہتا ہے اور زندگی برزخی رہتی ہے۔ برزخ میں بھی دنیا کی طرح سے روح کاتعلق جیم سے برحتا گھٹتا رہتا ہے جیسے دنیوی زندگی میں سونے اور جا گنے میں اس تعلق کی کی بیشی ہوتی ہے۔ ای طرح برزخی زندگی میں بھی تغیرات ہوتے رہے ہیں۔ بیداری کی حالت میں روح پوری طرح سےجمم میں ہوتی ہے اور آ دی کے پورے ہوش وحواس قائم ہوتے ہیں۔

ای لیے تو میں نے کہاتھا کہ مردے سنتے نہیں۔

يد حقيقت إربيعقيده نه موتو مزارول يربي جوم بهي نه مواورنه بيخرابيال مول جوآج وہاں مور ہی جی حتیٰ کے سوائے نیکی کے سب کچھو ہاں موتاہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں اب اجازت جا ہتا ہوں ، میں نے آپ کا بہت وقت لیا، الله آپ وجزائے خروے، آپ نے تو میری کایا بلیت دی۔ میں نے بهت کچه سیمای میس مجرمهی حاضر بول گااور مزیداستفاده کرول گا۔ بهت احجابه احچاالىلامىلىم ـ وَكُلِيمُ السَّلَامِ اللَّهِي امان اللَّهُ.!

ب میری مجھ میں تو بالکل آگیا ہے اور میں تشلیم کرتا ہوں انیکن میں حیران ہوں کہ

دین کے معاملہ میں اکثریت اور اقلیت کوئیں دیکھا کرتے ۔ حق کودیکھا کرتے

﴿ وَ إِنْ تُسْطِعُ اكْتُورَ مَنْ فِي الْآرُضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ

''اگرتوا کثریت کے پیچیے جائے گاتووہ راہتی پرجھی نہیں رہنے دیں گے۔''

ب بدبالكل تعيك ب- دنيايس جهالت زياده علم كم ، بانسافي زياده ، انساف كم

اکثریت دنیا کی الی ہے جونہ سوچتے ہیں، نہ جھتے ہیں۔ کیسر کے فقیر ہیں۔اٹکل

ہے، جھوٹے زیادہ، سچے کم، بایمان زیادہ، ایمان دارکم، بدی زیادہ، نیک کم،

غرضيكه مربري چيز زياده ہے اور اچھي كم \_ مجھےسب سے زياده جس بات نے

متاثر کیاوہ ہے آ پ کا انداز گفتگو۔ آپ لوگ ہربات دلیل سے کرتے ہیں اور

بھی اوہ کربھی نہیں سکتے۔ان کے پاس حق نہیں۔ بیٹو کیسر کے فقیر ہیں۔اللہ

ر ہاہے وہ سب اس عقیدے کے تحت ہور ہاہے کہ بزرگ مرتے نہیں۔ بردہ کر

ب آپ کی بیات بھی بڑی معقول ہے کہ مزاروں اور خانقا ہوں پرآج جو پچھ ہو

خوب مجماتے ہیں۔ ہمارے مولوی ایسانہیں کرتے۔

ليت بي اورايي قبرول مين زنده اورسب يجه سنت بي-

مسلمانوں کی کتنی بری تعداداس غلطی کا شکارہے۔

ہیں۔اس کی قرآن مجیدنے موشیاراور خردار کیاہے:

اللهِول [١٦/الانعام:١١١]

پچوسے کام لیتے ہیں۔

انھیں ہدایت دے۔